ٱلۡمُهَنَّدُعَلَىٰ لَمُفَنَّدُ

Sizza Meritina 200

المين التي على الريم الريم المعلى والعلى والمعلى والمعلى والمعلى والمعلى والمعلى والمعلى والمعلى والمعلى والمعلى وال

تحقیق و تعلیق پروفیسرڈ اکٹر سیرطالب الرحمٰن شاہ



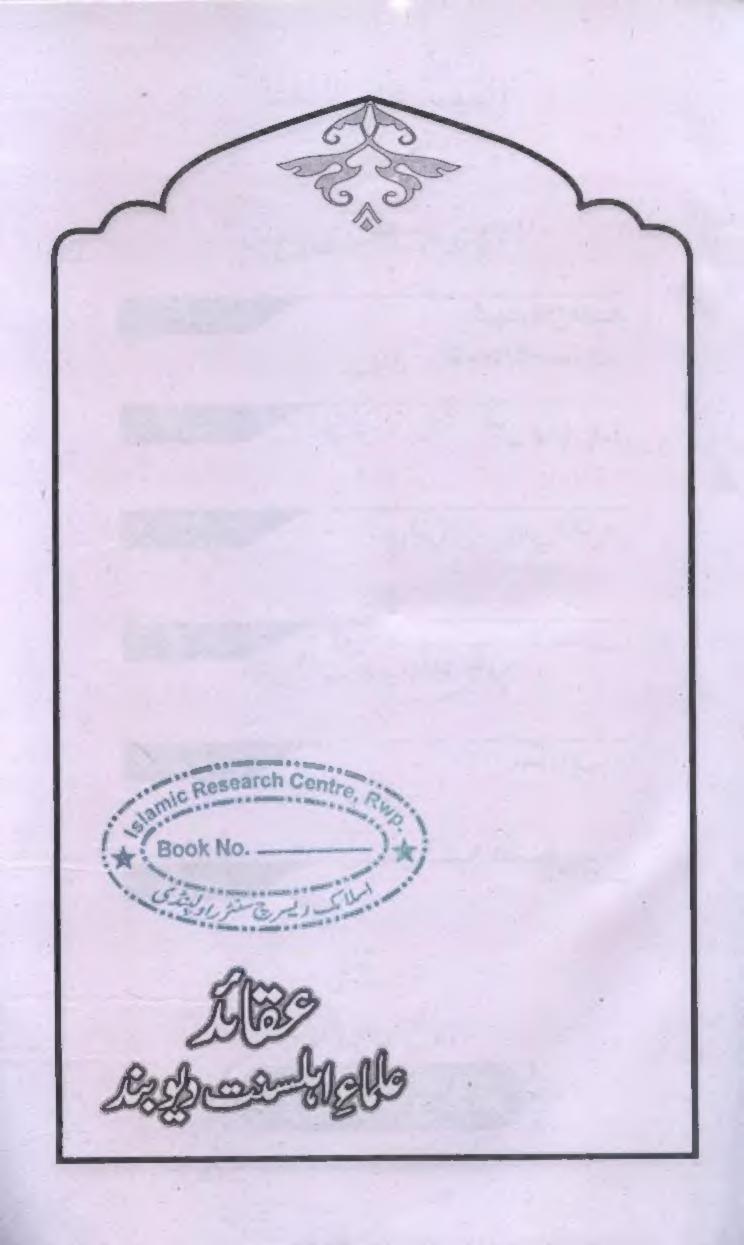



المهندعلى المفند عقا كرعلاء المست ويوبثد

نام كتاب

خليل احدسهار نيوري

تأليف

پر وفیسر ڈاکٹر سیدطالب الرحمٰن شاہ

مستحقيق

دار الكتاب و السنة (الباكستان)

ناشر

۱۰۰۰/ ایک بزار

تعداد

+٩رو ي

قيمت



المُهَنَّد عَلَى المُفَنَّدُ

ودعقا كدعاماء ابلسدت ويوبند

تألیف خلیل اُحدسہار نیوری

شخفیق پروفیسرڈا کٹرسیدطالبالرحمٰن شاہ

مقدمه پروفیسرڈ اکٹرعبدالرحمٰن انصالح المحمود (سعودی عرب)

> ز جمه وقطیق ابوڅهه شخ محمدامجدارتسند ی



#### بسم اللهِ الرحمنِ الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد و على آله و اصحابه أجمعين و بعد:

عقیدہ سلف صالحین کی طرف وسائل شرعیہ کے ذریعے دعوت ہر دور کے طالب علموں کے لئے نہایت اہمیت کی حامل ہے بالحضوص ہمارے اس زمانے میں جبکہ ہر طرف گراہی اور بدعات نے اپنے پنجے گاڑر کھے ہیں اور گراہی کے علم بردارعاماء سوء کی بڑی تعدا دان عقائد باطلہ کی مختلف طریقوں سے نشر واشاعت ہیں مصروف ہے۔

سنت کی ترویج اور بدعت کی تروید کے اعتبارے ہماراٹارگٹ (Target) دوگروہ ہیں:

(۱) پہلاگروہ ان علاء پر شمتل ہے جو بدعات کو مزین کرکے ان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اوراپی شیوخ ہے اوران کے اتباع مقلدین ہے ان بدعات کی تحسین کراتے ہیں ہم اس فتم کے تمام حضرات کو عقیدہ اہل النہ کی طرف بلاتے ہوئے اوراللہ تعالیٰ کے حضور تو بہ کی وعوت ویت ہیں تاکہ وہ ان بدعات کے بحضور ہے نکل آئیں اوران کے پس پردہ خواہشات اور شیطان کی پیروی ہے ہیں۔

(۲) دوسرا گردہ عام اہل النة علماء و طالب علموں اور ہدایت وسنت پر چلنے والے ان کے پیروکاروں پرمشمل ہوجائے اور اہل پیروکاروں پرمشمل ہوجائے اور اہل بدعت کی طرف ہاں کی گمراہی و بدعات کی تزئین و آ رائش اور دھوکہ میں کوئی مبتلانہ ہوجائے۔ بدعت کی طرف سے ان کی گمراہی و بدعات کی تزئین و آ رائش اور دھوکہ میں کوئی مبتلانہ ہوجائے۔ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمانے میں اہل بدعت کا اپنے نظریات کے پرچاراوراس کی طرف دعوت و ہے میں بہت زیادہ زوروشور پایاجا تا ہے اور ہر جگہ خصوصاً جہاں اہل حق جمع ہوں ان پر اپنے باطل نظریات کو مزنین کرتے ہیں اور ان کا ہدف اصلی اہلسنت

ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم بعض اہل علم کوان کے تساہل اور اہل بدعت کے خلاف نرم گوشدر کھنے کی وجہ ہے مسائل اعتقادی میں ان کی مخالفت کمزور ہونے کا سنتے رہتے ہیں۔

اور میں اس بات کی اُمید کرتا ہوں کہ یہ کتاب جے ہمارے بھائی دکتورسیّد طالب الرحمٰن نے آپ کی خدمت میں ان دواہداف کو مدنظر رکھتے ہوئے ہراً س شخص کونفیحت کرتے ہوئے بیش کی ہے جوان بدعات میں مبتلا ہو گیا ہے تا کہ وہ تو بہ کر لے اوراسلی عقید ہ اہل السنة کی طرف لوٹے اور تمام مسلمانوں کوان گراہیوں سے بیچنے کے لئے بطور نفیحت پیش کی ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ یہاں اس بات کا اشارہ کردوں کہ اس کتاب میں انہوں نے الزامی طور پر ججت قائم کرنے کے لئے ان کے اہل علم بزرگوں کے فتاوی جات اور کتب سے استفادہ کیا ہے اور بیوہ بی طریقہ ہے جوشخ الاسلام امام ابن تیمیة رحمہ اللہ کی کتب میں کثرت سے نظر آتا ہے جیسا کہ وہ بطور ججت فریق مخالف کی کتب ہے حرف بحرف بحرف بحرف بحرف کی وزیادتی کے حوالہ جات نقل کرتے اور ان کا رد کرتے لئی کہ کوئی یہ بیس کہ سکتا کہ یہ بناوٹی بات ہے مخت فی یا ہم مخالف ہے یعنی فریق کی بات کی معنوی مخالف ۔ اس طرح یہ کتاب دو بردی اقسام افل مشتمل ہے۔

پہلی شم: السمھ ند علی المفند اور عقائد الله النة جو که دیوبندیوں کی متندترین کتابیں ہیں ''جن پران کے قدیم اور جدید علماء کی تصدیقیں ہیں ' ہے ان کے عقائد پیش کتے ہیں جن میں انہوں نے بعض ایسے بدعتی وشرکیہ عقائد کا اقر ارکیا گیا ہے جو اہل النة والجماعة کے عقائد کے خلاف ہیں اور طالب الرحمٰن شاہ صاحب نے ان کا پروہ چاک کیا ہے اور ان کے عقائد کے خلاف ہیں اور طالب الرحمٰن شاہ صاحب نے ان کا پروہ چاک کیا ہے اور ان کے عقید کو حرف بحرف نقل کیا ہے۔ دیوبندیوں کی جماعت سے تعلق رکھنے والے اور ان کا دفاع کرنے والے ایک کیا ہے دیوبندیوں کی جماعت سے تعلق رکھنے والے اور ان کا دفاع کرنے والے ایک کیا ہے دیوبندیوں کی جماعت سے تعلق رکھنے والے اور ان کا دفاع کرنے والے ایک کیا ہے دیوبندیوں کی جماعت کے بی عقائد نہیں اور بیروہ بدعات

ہیں جن کی طرف شاہ صاحب نے اپنے حاشیوں اور مقدمہ میں ذکر فر مایا ہے یہاں ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔

وومری قتم: مقدمه اور حواشی میں ڈاکٹر سیّد طالب الرحمٰن حفظ اللّہ نے اپی اس کتاب کو

اس طریقے ہے پیش کرنے کا مقصد واضح کیا ہے اور عقا کدابل السنة والجماعة کو حواشی میں نقل

کرکے دیو بندیوں کی کتابوں میں موجود مسائل اعتقادیہ پرروشنی ڈالی ہے تا کہ حق واضح ہوجائے

ادران کتب کو پڑھنے والا ان کے بڑے علماء کی تقمد بیقات وتقر بریات کود کھے کرغلط عقا کدکو سے جھنے

کا دھوکہ ندکھا جائے۔ ا

یں ڈاکٹرسید طالب الرحمٰن حفظ اللہ کو بیمشورہ ویتا ہوں کہ ان دونوں کتا ہوں میں موجود مسائل اعتقادیہ پر مزید حاشیوں کا اضافہ کریں اور ان مترجمین کے حالات بیان کریں جن کا ان کتا ہوں میں ذکر کیا گیا ہے تا کہ صور تحال مزید واضح ہوجائے اور المہند علی المفند کی بعض لغوی غلطیوں کو درست کریں جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، اللہ تحالی انہیں تو فیق عطافر مائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بیدعا کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب سے اہل ایمان کو نفع عطافر مائے اور اس کے مؤلف کو اجرعظیم عطافر مائے اور اس کے مؤلف کو اجرعظیم عطافر مائے اور ہم سب کو ہمایت وسنت اور سلف صالحین کے منج پر قائم و ثابت قدم رکھے۔ و صلی اللہ علیہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ و سلم کتبہ: أ . د . عبد الرحمن الصالح المحمود حفظ اللہ

كتبه: ١ . د. عبد الرحمن الصالح المحمود حفظ الله وكيل قسم العقيده سابقاً و استاذ قسم العقيده بكلية اصول الدين (بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض)



### مقدمة التحقيق

ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سئيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له و اَشْهَدُ اَنْ لَا الله الله و حَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَ وَالله مَا الله عَلَى الله و الله و من يضلل فلا هادى له و الله و

[ يَا أَيُّهَ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُ مَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَيِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُوْنَ بِهِ وَ الْارْحَامَ د إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿ [ سورة النساء : ١ )

[يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيُدًا ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ اَعْمَالَكُمُ وَ يَعْفِرُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمُ وَ يَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿ ] (سورة الاحزاب: ٧٠-٧١)

امابعد! مملکت عربیاله و دیش بهاری کتاب "المدیوبندیة" کی طباعت نے دیوبندیول کی صفول میں جس قدر کھلبلی اور تباہی مجائی ہاں کا انداز واس بات ہے ہوجا تا ہے کہ اس کے ردمیں انھول نے دوکا نفرنسیں منعقد کیں ایک پشاور پاکستان میں اور دوسری دبلی انڈیا میں۔

ان اجتماعات میں اس کتاب اور اس کے مصنف کے بارے میں بہت پچھ کہا گیا۔ ہم یہاں ان کی ہفوات ذکر نہیں کرتے۔ ای طرح "الدیوبندین" کے ردمیں دو کتا ہیں بھی منظر عام پرائس کی ہفوات ذکر نہیں کرتے۔ ای طرح "الدیوبندین" کے ردمیں دو کتا ہیں بھی منظر عام پرائس کے مان مقتدی خیر الانام" کے نام سے

انوارخورشیدد یوبندی نے کھی جے مکتبہ اہل النة لا ہور نے بغیر کسی ایڈریس کے چھا پا اور دوسری کتاب ابو بکر غازیبوری نے جو غالی دیوبندی ہے، '' کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ'' کے نام سے انڈیا میں شائع کی جے ابن الحسن عباسی نے جو کہ جامعہ فاروقیہ میں شعبہ تالیف وتصنیف کے رکن ہیں، ترجمہ کر کے اس پر تحقیق تقذیم اور تعلیق بھی کی ہے۔

عازی پوری کی کتاب پڑھ کرایک اہم بات سامنے آئی ہے جو کہ خود دیو بندیوں نے پیش کی ہے جبیبا کدان کے شیخ الحدیث سلیم الله خان (۱۰ (مدیر جامعہ فاروقیہ کراچی رئیس وفاق المدارس یا کتان) نے کہی:

''الدیوبندیہ' میں اکابر علماء دیو بندر حمہم اللہ کی عبارتوں میں خورد برد کر کے ان کے عقا کدکو بالکل غلط انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ ( کیجھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ صن جن اور سلیم اللہ خان صاحب کے بقول ابن الحسن عباسی نے الدیوبندیہ کتاب میں جن مسائل میں غلط بیانی سے کام لیا گیا تھا ان میں اکابر رحمہم اللہ کی پوری عبارتیں ذکر کر کے ان کے اصل عقا کد کی تشریح وتو ضیح کی۔ ( کیجھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ نص: ش)

جبکہ حقیقت ہے ہے کہ ان علماء کے عقائد ذکر کرنے میں جن حوالہ جات کتب کو پیش کیا گیا ہے ان میں کسی قتم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا گیا بلکہ جوان کی کتابوں میں تھا وہی پیش کیا گیا ہے۔ابن الحن نے دوسرے مقام پر لکھا:

"اس كتاب كاطرز استدلال يول ہے كه مؤلف ايك عنوان قائم كرتے ہيں،اس كے تحت اكثر وعظ سوانح يا حكايات كى كسى كتاب ہے كوئى جزئى واقعہ ليتے ہيں۔اس واقعے ہے ايك

<sup>(</sup>۱) فیخ الحدیث سلیم الله خان مظفر گریو پی ایندیا پی بیدا ہوئے اور ۱۹۳۲ء پی دیوبند پیں تعلیم شروع کی اور پانچ سال تک تمام علوم وفنون کی تعلیم حاصل کی اور دور و تعدیث بھی وہیں کمسل کیا۔ ان کے اہم اساتذ وہیں خاص طور پر شیخ محمد شریف شمیری، عبدالحق اکوڑوی، شیخ عبدالخالق ملتانی، محمداور یس کا ندهلوی، اعز از علی امر دھوی اور شیخ الاسلام حسین احمد مدنی وغیرهم شامل ہیں۔ (اکا بر علما دو یوبند میں ۵۲۸)

مشر کا نہ عقیدہ کشید کر کے علماء دیو بند کے سرتھو نیتے ہیں۔' ( کچھ دیر غیر ملقدین کے ساتھ ،صفحہ ۳ مکتبہ قارو قیہ کراچی )

ابن الحن عباى مزيد لكصة بين:

'' یہ بھی ایک مسلمہ اصول ہے کہ کسی جماعت کے عقائد (جانچنے ) کے لئے سب سے اول اس کے کلام کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہئے اس کے فقاوی دیکھے لینے چاہئیں ،حدیث اور تفییر کے فن میں اگراس کا ذخیرہ ہے اس کا مطالعہ کر لینا چاہئے اگراس کے عقائد اس کے کلام کی کتابوں ،اس کے فقاوی اور حدیث وتفییر کی خدمات میں مدون اور واضح ہوں تو اس جماعت کی کتابوں ،اس کے فقاوی اور حدیث وتفییر کی خدمات میں مدون اور واضح ہوں تو اس جماعت کے وہی عقائد معتبر سمجھے جائیں گے۔' ( پچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ ہیں: ۱۰)

ہم ابوبکر غازی پوری اور این الحسن عباسی کی ان ہفوات کا رو''الدیو بندیہ' کے نئے ایڈیشن میں کریں گےان شاءاللہ۔

اب ہم ان اہم نقاط کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو کہ ہم نے ویو بندیوں کے رد میں ذکر کئے ہیں :

(۱) "الدیوبندیه میں سب سے پہلے جس دیوبندی عقیدے پر تبھرہ کیا گیا ہے وہ عقیدہ وصدۃ الوجود ہے۔ اس عقیدے کے بارے اکثر حوالے "شائم امدادیه" جو کہ حاجی امداداللہ مہاجر کی کتاب ہے سے لئے گئے ہیں، جو خصوصاً ای مسئلہ وحدۃ الوجود کے اثبات میں کھی گئی ہے۔ اس طرح ہم نے ابورشاہ کشمیری کی "فیض الباری شرح صحیح ابخاری" ہے بھی استفادہ کیا ہے جو کہ شروحات حدیث میں سے ہے۔

ای طرح تفییر عثانی جو کہ شبیر احمد عثانی صاحب کی ہے، اور ارشد القادری کی دیوبندیوں کی دیوبندیوں کی دیوبندیوں کی دیوبندیوں کی

كتاب "انكشاف" ب حوالے ديئے ہيں جو كدان كے عقائد كى كتاب ہے، سے استفادہ كيا ہے۔ای طرح شیخ زکریا کا ندھلوی تبلیغی کی کتابوں سے بھی مثلاً " فضائل صدقات "،" فضائل اعمال' وغیرہ ہے بھی استفاوہ کیا گیا ہے جو کہان کی مساجد میں بالاہتمام پڑھی جاتی ہیں۔اس طرح ''ارواح ثلاثهٔ' مفتی عزیز الرحمٰن دیوبندی کی''ولی کامل' صوفی اقبال ک''محبت' اور " تذكرہ الرشيد" جيسي كتابوں ہے ہم نے ان كے عقائد كوان كے بنائے ہوئے اصول كے مطابق ثابت کیا ہے کہ ان کے بقول عقائد ،ان کی عقائد کی کتابوں ، کتب تفسیر واجادیث میں موجود ہونے جائیں۔(دیکھیں''الدیو بندیے''ص ۲۹۔اس)

- (۲) دوسراعقیده جود یوبندیول کی کتب میں مذکور ہے وہ''عقید وُ تصور شیخ'' کاعقیدہ ہے جس كوبهم نے ان كے مولا ناشبير احمر عثماني كي تغيير عثماني اور "احداد المستاق شرح شمانم امدادیه" تالیف مولانااشرف علی تھانوی ہے ثابت کیا ہے۔ (ریکھیں الدیوبندیہ ص: ۵۰) (٣) ويوبنديول كا قبرول ي فيض لين كاعقيده' المهند على المفند'' نامى كتاب جي خليل احمد سہار نپوری نے اسے علماء کی تقدیقات کے ساتھ تالیف کیا ہے، کے حوالے سے ہم نے ثابت كياب\_( ديكھيں الديوبندية من : ۵۷)
- (٣) اورجم نے اس كتاب ميں ديوبنديوں كأ فعال صوفيہ سے شغف ركھنا مثلاً فنا في اشيخ، مراتب،روحانی فیض حاصل کرناان کے شیخ حسین احدمدنی کی کتاب "الشهاب الشاقب" کے حوالے سے ثابت کیا ہے۔ ( دیکھیں، الدیوبندیہ، ص:۸۸\_۲۰)
- (۵) ہم نے ان کی متند کتب "المهند علی المفند" اور "الشهاب الثاقب" ے ( خرافات و بدعی اذ کار پر شمل کتب ) "دلائل النحیر ات" اور "قصیدة بودة " پڑھنے كى تلقين ثابت كى ب\_ ( ديكيس الديوبندية: ١٣ ـ ١٥)

- (۲) ہم نے اپنی کتاب الدیوبندیہ میں دیوبندیوں کا زندہ بزرگوں کی روحوں سے فریاد کرن اور مدد مانگناان کی کتابوں مثنا تفسیر عثر نی اور نجم الدین الاحیائی کی'' زلزلہ درزلزلہ' سے ثابت کیا ہے۔(دیکھیں الدیوبندیہ ص: ۲۹۔۲۲)
- (2) ہم نے اپنی کتاب میں دیو بندیوں کا فوت شدہ بزرگوں کی ارواح سے فرید دکرناان کی کتاب میں دیو بندیوں کا فوت شدہ بزرگوں کی ارواح سے فرید دکرناان کی کتاب سے ثابت کیا ہے۔ کتابوں مثلُہ'' فقاوی امدادیة 'اورعقید ہے پر کھی گئی'' انکشاف' نامی کتاب سے ثابت کیا ہے۔ (دیکھیں الدیو بندید ہے،ص ۷۷۔۸۷)
- (۸) ان کاایک اور عقیدہ کہ فوت شدہ بزرگ اپنی ارواح اور جسد عضری کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں،ان کے علیم الاً مت اشرف علی تھا نوی کے قول کے ذریعے ہونا ثابت کیا ہے نہ کہ کسی حکایت کے بل ہوتے پر۔(دیکھیں الدیوبندیہ، ص:۹۹)
- (۹) ہم نے ان کا ایک عقیدہ کہ بزرگ طی الزمان یعنی زمان ومکان کے فاصلوں کو بل بھر میں طے کر لیتے ہیں، ان کے محدث شیخ انور شاہ کشمیری کی شرح '' فیض الباری'' اور ایک روایت کے مطابق دیو بندیوں کے شیخ البند محمود الحن کے حوالے سے ثابت کیا ہے۔ (دیکھیں: الدیو بندیے ہم:۱۰۲۔ ۱۰۳)
- (۱۰) ان کاعقیدہ کہ فوت شدہ ہزرگ بیاروں کوشفاء دے دیتے ہیں۔ کسی حکایت سے نہیں بلکہ خود دیو بندی علاء کے نزویک ایک حقیقی واقعہ پیش آنے پر جے بعض دیو بندی علاء کرامت اور بعض اے تھے۔ بعض اے تھے۔ بعض اے تھے۔ وکہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ بعض اے تھے۔ وکہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ (دیکھیں اللہ یو بندیہ ہے۔ ا
- (۱۱) د یوبند یول کے نزدیک غیرانٹد کو پکارنا ان کے بڑے علماء مثلاً اشرف علی تھا نوی اور مرشد الطا کفیالجاج امداد الله مہاجر کمی کے اقوال ہے اور حسین احمد مدنی کی" الشھاب الثاقب"

ے ثابت کیا ہے۔ ( دیکھیں الدیوبندیہ میں: ۱۲۱\_۱۲۱)

(۱۲) ہم نے قبر دل پر مراقبہ، چِلنے کا نمااور ہزرگوں کی روحوں سے فیض پانا، کاعقبدہ کیل احمد سہار نبوری اور شِخ محمدالیاس کا ندھلوی جیسے ہڑے عاماء کے اپنے ممل سے ثابت کیا ہے۔ (ریکھیں اللہ یو بندیہ: ۱۳۱۔ ۱۳۳۔)

(۱۳) ہم نے قبروں برقر اُت کرنے کا جبوت شیخ عبدالعلی مدرای حنفی کے قول سے ٹابت کیا ہے۔( دیکھیں الدیو بندیہ ص. ۱۳۷)

(۱۴) اس کے ملاوہ دیو بندیوں کے کئی عقا کہ مثلاً ،قبروں کے حالات ، دلوں کے دسو ہے ،
موت کے وقت کاعلم ،سینوں کے مخفی راز جانا، بارش کے نزول کا وقت معلوم ہونا اور مال کے
بیٹ میں بنتے یا بتی کا جانا، ہم نے ان کی مختلف کتب' عقا کہ و کمالات علی ء دیو بند' ۔' زلزلہ در
زلزلہ' ۔'' انکشاف' اور' تفییر شبیراحم عثانی' کے حوالہ جات دے کر ثابت کئے ہیں ۔ ( دیکھیں
الدیو بندیہ میں ۱۳۱۔ ۱۵۹)

(۱۵) بزرگول کوعلم غیب ہوتا ہے۔ بیعقیدہ ہم نے ان کی جن کتابول سے ثابت کیا ہے ان میں المہند علی المفند ، الشہاب الثاقب بنظیر عثمانی ، شائم امدادیہ، فیض الباری ، زلزله در زلزله اور انکشاف جیسی کتابیں شامل ہیں۔ بیتمام کتب عقائد ، حدیث وتفسیر کی ہیں۔ (دیکھیں الدیو بندید، صن ۱۲۵۔ ۱۷۵)

(۱۲) ہم نے ان کے علیم الأ مت اشرف علی تھا نوی کے فتو ہے پران کا" لا السے الااللہ الشرف علی دسول الله "(معاذ اللہ) کہنا ٹابت کیا ہے۔ (دیکھیں الدیوبندیہ ص۱۸۲۰) اشرف علی دسول الله "(معاذ اللہ) کہنا ٹابت کیا ہے۔ (دیکھیں الدیوبندیہ کی اللہ کے اور گراہ کن عقیدہ کہ بی ملتے ہے آئے کورکوائندت کی لے اور گراہ کن عقیدہ کہ بی ملتے ہے آئے گئی کی اور دومراعقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کا کنات محمصلی اللہ عدیہ وسلم کی وجہ سب سے پہلے تخیی کی اور دومراعقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کا کنات محمصلی اللہ عدیہ وسلم کی وجہ

ے پیدافر ، بَی ہے۔ (بیدونوں عقید سے صوفیوں کے بنیادی عقائد میں سے ہیں اور من گھڑ سے اور موٹی اور من گھڑ سے اور جھوٹی احادیث پر بنی ہیں۔) دیو بندیوں کے حکیم الأحت اشرف علی تھا نوی نے "السشو الطیب" میں حسین احمد مدنی نے "الشہاب الثاقب" میں اور شہیر احمد عثم نی نے اپنی تفییر میں بیعقائد ہیا ن کے ہیں۔ (دیکھیں الدیو بندید جس ۱۸۸۔ ۱۹۲)

- (۱۹) نی سے بینے کی قبر کی طرف زیارت کی نیت ہے مفرکر ناان کی کتب المهند علی المهند علی المهند، بذل المجهود ، فیض الباری اور الشہا ب اللّاقب کے حوالے سے ثابت کیا ہے۔ (دیکھیں الدیوبندیہ ۲۱۳ ــ ۲۱۲)
- (۲۰) نبی منظم بین اوران کی صفات، انبیاء کیبیم السلام اور اولیاء کرام کا وسیله لین جم نے ان کی جن کتابوں سے ثابت کیا ہے ان میں المہند علی کمفند، فیض الباری، الشہاب الثاقب، اور تفسیر عثمانی وغیرہ سرفہرست ہیں۔ (دیکھیں الدیوبندیہ ص:۳۲۳\_۲۲۳)
- (۲۱) دیوبندیول کا ایک اور عقیدہ کہ نبی سے بی ایک کوجا گی آئے کھول ہے دیکھا جاسکتا ہے ہم اے شائم امدادیہ اور فیض الباری کے حوالے سے ثابت کیا ہے۔ (ویکھیں الدیوبندیہ، ص: ۲۳۸\_۲۳۳)
- (۲۲) دیوبندیوں کاعقیدہ کہ اللہ تعالی عرش پرمستوی نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ہم نے ان کی کتب المہند علی المفند، فیض الباری، الشہاب الثاقب اور تفسیر عثانی ہے ثابت کیا ہے۔ (دیکھیں الدیوبندیہ، ص:۲۲۱۔۳۳۳)

(۲۳) د یوبندیوں کا بی تول که ''محمد بن عبدالو ہاب اور ان کے اتباع خارجیوں کا ایک فرقہ بیں ،ہم نے ان کی کتب مثلاً المحمد ، فیض الباری سنن نسائی پرشنج محمد تھانوی کی تعلیق اور الشہاب اللہ قب سے ثابت کیا ہے۔ ( دیکھیں ،الدیو بندیہ، ۲۲۷۔ ۲۵۱)

(۳۳) دیوبندیوں کاعقیدہ کہ تقلید واجب ہے اور اس کا ترک الحاد و زند قد تک پہنچا دیتا ہے، جم نے ان کی کتابوں المحتد علی المفند ، الشہاب الثاقب اور تقریر ترفدی سے ثابت کیا ہے۔ (ریکھیں، الدیوبند میا ۲۹۳\_۲۹)

ان مثالوں کی روثنی میں این الحسن عباسی کے اس وعوے کو پر کھیں کہ ''الدیوبندیے' کے مؤلف نے دیوبندیوں کے عقائد کو''ارواح ثلاث '' نامی کتاب سے ثابت کیا ہے۔اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ دیوبندیوں کے عقائد جاننے کے لئے''ارواح ثلاث 'سب سے بڑی کتاب ہے۔ابن الحسن کے اس وعوے کے جھوٹے اور بے بنیاد ہونے میں کوئی شبہیں رہ جاتا۔ (دیکھیں' کی جھوٹے مقلدین کے ساتھ' ص: ۱۰)

جبکہ ہم نے ان کے تمام عقا کدان کی کتب تغییر شروحات احادیث، کتب فقاوی اوران کے عقیدوں کی کتابوں سے قتل کئے ہیں۔ (ولٹدالحمد)۔

ابن الحسن عبای صاحب نے حتی الامکان بیروشش کی ہے کہ وہ عقید ہ کرا مات اولیاء پر زیادہ مجروسہ کریں جبکہ ہم اس عقید ہے کا انکار تو نہیں کرتے لیکن کرا مات پر کمل بھروسہ کر کے اس پر عقید ہے کی بنیادر کھنا ، حدول کو بچھلانگنا اور اس بنیاد پر عقید ہ تو حید کونزک کرنا جا مَزنہیں جانے۔

## ابن الحسن عباسی نے اپنے جن عقا کد کا خود اعتراف کیا ہے

- (۱) علیء دیوبند کے نز دیک نبی طبیح آورنیک بزرگول کا وسیلہ لینا جائز ہے جبکہ سلفی علیء کنز دیک ناجائز ہے۔
- (۲) نبی ﷺ کی قبر کی طرف زیارت کی نیت سے سفر کرنا علمائے دیو بند کے نزدیک باعث اجروثواب ہے جبکہ علامہ ابن تبہیا ورا بن تیم صرف نبی کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔
- (۳) رسول الله ﷺ کے روضہ پر جا کر شفاعت کا سوال علماء دیو بند کے نز دیک جا ئز جبکہ سلفی علماء کے نز دیک ایسا کرنا شرک کی ایک قتم ہے۔
- (۳) استفانهٔ اورندا الغیر الله کی بعض اقسام علماء دیوبند کے نز دیک جائز ہیں جبکہ علماء سلفیہ ان تمام انواع استفانهٔ اورندا الغیر اللہ ہے بالکل منع کرتے ہیں۔
- (۵) علاء دیوبند کے نزویک بے نمازی کافرنہیں جبکہ علاء سلفیدا سے کافراور خارج از اسلام سیھتے ہیں۔

ابن الحن عبای کے ان چند اختلافات کے اعتراف کے باوجود وہ اسے معمولی اختلافات کے اعتراف کے باوجود وہ اسے معمولی اختلافات سیجھتے ہیں اورعقا کدعلاء دیو بند کے بارے بیدعویٰ بھی کرتے ہیں کہ علاء حجازان عقا کد کو درست جانے ہیں۔( دیکھیں'' کیچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ''ص:ا)

دراصل''المهندعلی المفند''نامی کتاب جے ظلیل احمدسہار نپوری نے تصنیف کیا ،اس کا موضوع عقا کدعلاء دیو بند کا وفاع کرنا ہے کہ ان پر بر بلویوں کی طرف ہے وہانی ہونے کے الزام کو دور کرنا ہے۔المہند میں علوء دیو بند کے عقا کدار دو اور عربی زبان میں ش نع کئے گئے میں۔اسی طرح اپنے مشائخ اور مفتیوں کے نام اور علواء جازی طرف سے عقا کدعلاء دیو بند کے سیح

ہونے کی تقید بقات شائع کی گئی ہیں اور عبدالشکور کی کتاب عقائد علماء دیوبند ہے ہیہ ہات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دیو بندی علماء اب تک انہی عقائد پڑمل پیرا بھی ہیں اوران کا دفاع بھی کرتے ہیں۔نئی چھینے والی کتابوں میں ان عقائد کا اختصار بھی شائع کرتے ہیں۔

ہم نے یہ بات بیندگی کے علماء دیو بندگی کتاب المہند شائع کی ج نے اوراس کے ساتھ علماء اللہ النة والجماعة کے فقاوی جات بھی شائع کئے جا کیں (تا کہ ان عقائد کی حقیقت واضح ہو جائے )۔ لہٰذا ان فقاوی جات ساء اہل النة کی روشنی میں ہم عقائد علماء دیو بند تمام علماء ومشائخ اور طلباء کرام کے سامنے رکھتے ہیں کہ ووان عقائد پر اپنی رائے ظاہر کریں کیا یہ عقائد اہل النة والجماعة ہو سکتے ہیں یاان عقائد کی کیا حیثیت ہے؟

اس کتاب کے نشر کرنے کا ایک مقصداس الزام کودور کرنا بھی ہے کہ' الدیو بندیہ' کے مؤلف نے دیو بندیہ' کے مؤلف نے دیو بندیوں پرزیادتی کی اوران پر ویسے ہی ہمتیں لگادی ہیں اوران کے مصادراً صلیہ کتب عقائد کی طرف رجوع نہیں کیا گیا۔

پھراس کتاب کوان علماء کرام''جود ہو بندیوں کے عقائد سے مکمل آگا ہی نہیں رکھتے'' کے سامنے پیش کرنامقصود ہے تا کہ وہ یہ فیصلہ کر عمیں کہ آیا بیعقائد درست ہیں یانہیں؟

اوران عقائد کے مانے والے اہل السنة والجماعة میں شامل میں یانہیں؟ یا ان عقائد کے مانے والے اہل السنة کی مانے والوں کو گمراہ سمجھا جائے گا اور ایسے لوگوں کو ایسے عقائد ہے تو ہا ورعقائد اہل السنة کی طرف لوٹنا ضروری سمجھا جائے گا یانہیں؟



# تئملی فی الکتاب ☆

(۱) اس کتب پرمیری شخقیق اس فرقهٔ دیوبندیه کے مراجع الاصلیہ ہے ان کے عقائد کا اثبات کرنا، اس میں ذکر کردہ شخصیات کا تعارف اس فرقے کی تاریخ کی کتابوں ہے کرنا اور ضرورت کے مطابق اس میں درج آیات واحادیث کی تخ تیج کرنا۔

کتب کی تحقیق کرتے ہوئے میرے پیش نظر اس کتاب کے دونسخہ جات میں ہے پہلانسخہ: ادار کا اسلامیات، ۱۹۰۰ انار کل لا ہور س ۱۹۸۴ء کا جھپا ہوا ہے جسے اشرف برادران نے شائع کرایا ہے۔

ووسرانسند: دارالاشاعت أردوبازاركرا چى ئى مى خىدرضى عثانى نے شائع كرايا ہے۔

(٢) ميں نے اس كتاب ميں ديوبنديوں كے عقائد پر تعليقات تكسيں ہيں اور ملاء اہل النة والجماعة كونتووں كوان عقائد كى ترويد ميں پيش كيا گيا ہے اس طرح فت اوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء بالمملكة العربية السعو دية ئاوئي جات نقل كئے گئے ہيں۔

بیں۔

ہم ابتد تعالی ہے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں صراط منتقیم پر چلنے اور اس پر موت آنے تک جمیر ہنے کہ تو فیق عطافر مائے۔ آمین الد کتورسید طالب الرحمٰن ۔ پر وفیسر زرعی ہارانی یو نیورٹی (قتم الشریعة ) راولپنڈی پاکستان ۔ مدریالمعہد الاسلامی ،اسلام آباد۔ موبائل ۱۳۳۹۹-۱۳۳۱۵ میں۔



# المهند على المفندكي وجدر تاليف

مولانا نجیب احمد دیوبندی (رفیق دارالتصنیف دارالعلوم کراچی) حسین احمد مدنی کی کتاب "الشباب الثاقب" کے مقدمہ متن اور خلاصۂ کتاب میں "المحدد علی المفند" کیھنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کیھتے ہیں:

فطرت کی ستم ظریفی کہ حجاز مقدی میں قدم رکھتے ہی خان صاحب کوبعض ناخوشگوار حالات سے دو جار ہونا پڑا اور پھر علمائے حربین سے جس طرح تقید یقات حاصل کی گئیں اس کہانی میں ہرمعقولیت پہندؤ ہن کے لئے عبرت کے سامان موجود ہیں۔''

(اوریه بات جان کین چاہئے کہ شخ حسین احمد مدنی اس وقت مدینہ منورہ میں عرصہ دراز ہے۔ سکونت پذیر تھے چنا نچہ شخ فرکوران واقعات کے چشم دید گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔)
دراز ہے۔ سکونت پذیر تھے چنا نچہ شخ فرکوران واقعات کے چشم دید گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔)
''احمد رضا خان کا حجاز مقدس پہنچناا ورگر فرآر ہونا''

احمد سبار بنوری اوراحمد رضا خان بر یلوی دیگر جاج کی بندوستان سے دو بردے دی رہنم خلیل احمد سبار بنوری اوراحمد رضا خان بر یلوی دیگر جاج کرام کے ساتھ فریضہ کج کی اوائیگ کے لئے جاز مقدل پہنچے۔ احمد رضا خان مکہ مکرمہ پہنچے ہی ہتھے کہ بچھ دنوں بعد شخ مجم معصوم نقشبندی رامپوری مرحوم (جو کدال وقت شریف مکہ کے مشیر ستھے ) کے پاس ایک طویل محضر نامہ ہندوستان سے پہنچ جس پر ہند کے بے شار بردے برد کو گول کے دستخط اور مہر ول کے ستھ بید درج تھا کہ فلال بن فلال بن فلال نامی شخص جو فلال شہر کا دینے والا ہے تجاز میں آپہنچا ہے وہ سخت برعتی اور خواہش نفسانی میں مبتلا شخص ہے ، تم مسلمانوں اور خصوصا علاء کرام اور بزرگان دین کو فاسق و گمراہ کہتا نفسانی میں مبتلا شخص ہے ، تم مسلمانوں اور خصوصا علاء کرام اور بزرگان دین کو فاسق و گمراہ کہتا بھر رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں علاء کرام کی نفر سے پیدا کرنے کے لئے اس نے سینکر ول کی بیر باہے اور لوگوں کے دلوں میں علاء کرام کی نفر سے پیدا کرنے کے لئے اس نے سینکر ول کی بیر باہے اور لوگوں کے دلول میں علاء کرام کی نفر سے پیدا کرنے کے لئے اس نے سینکر ول

درمیان گمراه کن عقد کد پھیلا کر ہرگھر میں فساداور جنگ وجدال پیدا کرر ہا ہے۔ (مول ناحسین احمد مدنی کانقش حیات: ا/ • • املخصا ،الشہا ب اللہ قب ص ۲۷)

اس محضر نامہ کا مقصد سے تھ کہ اس شخص کو ہندوستان میں انگریز حکومت شخفط فراجم کرتی ہے۔ جس کی وجہ سے ہندوستان میں عدائت ہے اس کے خلاف کوئی کا روائی عمل میں نہیں آسکتی ابتہ عرب میں مسمانوں کی حکومت ہے اور وہ مسمانوں اور علمائے اسلام کے ایسے بدخواہ کوقر ار واقعی سزادے عتی ہے۔

جب بیرسالہ شخ آفندی عبدالقادر شیبی نے دیکھا جو کہ خانہ کعبہ کے بنی بردار تھے، غصے

ے کانپ اٹھے اور یہ کہنے گئے: '' کہ ملاء کرام کا دشمن اور بلاو عرب میں آزادانہ پھرے، اسے

کوئی سزایا قید ند ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ '' چنانچہ بیرسالہ وہ خود لے کرشراف مکہ کے پاس پہنچہ، اس

رسالہ کو دیکھے کرشریف مکہ خت غضبنا کہ ہوئے اور احمد رضا خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا۔ شخ

شیبی بھی اس میں ملہ میں بہت متشدد متھے اور اپنے امیر کے شریک رائے تھے جبکہ شخ میم معصوم اور
شیبی بھی اس می ملہ میں بہت متشدد متھے اور اپنے امیر کے شریک رائے تھے جبکہ شخ محموم اور
شیخ منور علی جو کہ شریف مکہ کے مشیر تھے، ان دونوں عالموں نے شخ شیبی کو مجھایا کہ اس مسئلہ میں
تشدد نہ برتا جائے ۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو تمام علی ایمند کی اس میں تو جین ہوگی اور دنیائے
اسلام میں علی ء کے دشمن اور فاسد عقائد کے حامل اس محف کی اصل حقیقت نہ بننی سے کی بلکہ محف
میں مقیم بندوستانی باشندوں تذیبل و تو جین کا باعث ہوگی۔
میں مقیم بندوستانی باشندوں تذیبل و تو جین کا باعث ہوگی۔

چنانچدان دونوں حضرات نے ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کدا س مخص ہے اس کے عقائد و خیالات سے عقائد و خیالات سے عقائد و خیالات سے تو ہر لی ہو شیمی صاحب نے اس تجویز کو مان لیا اور شریف صاحب پر بھی زور دے کران کواک

بات پرآ مادہ کرلی۔ (الشہاب الثاقب: ص ٢٨، ٣٨ ملخصا ،عقائدعلاء دیو بنداور حسام الحربین: ص ٢٦)

چنانچہ تجویز کے متعلق بیسوال پیدا ہوا کہ اس تحقیق وتفتیش کا مدارکن کتابوں کو بنایا جائے
کیونکہ احمد رضا خان کے افکار وعقائد کی جانچ پڑتال اور معرفت کے لئے مکہ مگر مہ بیس کوئی ایسی
کتاب نہ تھی جس سے ان کے عقائد معلوم ہو سکتے البتہ وہاں ایک کتاب (کسی رامپوری بزرگ
کامھی ہوئی) پر احمد رضا خان کی تقریظ موجود تھی چنانچہ اسی تقریظ کو بنیا و بنا کر مندرجہ ذیل تین
سوالات احمد رضا خان کے سامنے دیکھ گئے۔ آپ نے بیا کھا ہے:۔

- (۱) كەنى يىن كۈازل سابدتك كى جملەچىزى معلوم بىل-
- (۲) نی سے اس کا نات کی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نبیں تھی۔
- (٣) آپ نے تقریظ کے آخر میں بیالفاظ لکھے ہیں" و صلی اللہ علی من ہو الاول
   والاخر والظاہر والباطن"

پھراحمد رضا کو بیے تھم دیا گیا کہ ان نتیوں سوالات کے جوابات فوراً لکھواور اپنا عقیدہ بیان کرو، اس وقت تک تمہیں سفر کی اجازت نہ ہو گی جب تک کہ ان سوالوں کے جواب نہ دو گے۔

اب حضرت صاحب کے لئے '' پائے ماندان نہ جائے رفتن' کے مصداق گلوخداصی کی کوئی صورت نہ رہ گئی نہ اپنے عقائد و خیالات سے دستبر داری گوارائھی کہ آخر ہندوستان اپنے مریدول کے پاس واپس کس منہ سے تشریف لیے جائیں گے؟ نہ ان عقائد سے انکار ممکن تھا کیونکہ اس تقریف کے باس واپس کس منہ سے تشریف کے جائیں گئے۔ آخر خلاصی کی ایک صورت کیونکہ اس تقریف کے خاتمے پر خان صاحب کی مہر اور دستخط بھی تھے۔ آخر خلاصی کی ایک صورت نکل آئی اور وہ ایول کے تقریف کی ایک مندرج الفاظ کی تعبیرات ہی کو بدل دیا۔ چنا نچہ ان سوالوں کے جوابات انہول نے یوں لکھے:

#### (١) يبليسوال كاجواب:

میری مرادکلمدازل ہے دہ نتھی جو کتب دینیہ ادر کتب علم انکلام میں درج ہے بمکہ میری مرادازل سے ابتداء دنیااورکلمہ 'ابد' سے انتہاء دنیا ہے۔

#### (٢) دومر يروال كاجواب:

میں نے اپنے کلام میں ہر گز "مضقال ذرّة" نبیں کہا۔ میری عبارتوں میں" ذرہ برابر" کا غظ ہے جس کاعر لی ترجمہ"مثقال ذرّة" کرناورست نبیں۔

#### (٣) تيريوال کاجواب:

میری کتاب میں بیالفاظ طباعت کی تلطی ہے جھیب گئے ہیں اصل میں تو میں نے سے الفاظ لکھے تھے کہ:

" و صلى الله على من هو مظهر الاول والآخر" لينى بى الله اول وآخرتين بكدوه مظهراة ل وآخر بيل يعنى الله وحده سجانه جواول وآخر بكامظهر بين - چنانچه طلى سے لفظ مظهر جھیئے سے رہ گیا۔

خان صاحب نے اپنی ذہانت اور حیلہ سازی کی بناء پراپنے اصل معانی کو تحریف کے بدل دیا خان صاحب نے اپنی ذہانت اور حیلہ سازی کی بناء پراپنے اصل معانی کو تحریف کر کے بدل دیا ہے جیسے انہوں نے چاہا اور جس وقت یہ جواب مجلس امیر شریف مکہ میں علاء کی موجودگی میں پڑھ کر سنایا گیا تو سب علاء نے اس جواب کو دھو کہ اور فراڈ قرار دیا اور مفہوم وعبارات میں تبدیلی کی کوشش قرار دیا امیر شریف حسین بھی ان جوابات پر غضبنا کے ہوئے ااور احمد رضا خان کو فور أبلا کی کوشش قرار دیا امیر شریف حسین بھی ان جوابات پر غضبنا کے ہوئے ااور احمد رضا خان کو فور أبلا دیے نکال دینے کا تھم دیا۔

#### علماء دیوبند برایام ابتلاء میں کئے گئے افتراء

جس وقت مفتی صالح کمال نے احمد رضا خان کی بیہ بات امیر شریف کی مجلس میں پہنچائی تو شخ شعیب اور شخ احمد فقیہ موجود تھے۔ کا طرح دیگر علماء اور اراکین مجلس موجود تھے۔ سب نے احمد رضا کا بیقول من کر کہا کہ بیٹھن بہتان اورافتر اء ہے کیونکہ کوئی مسلمان کہلوانے والا هخص ایسی بات ہرگز نہیں کہ سکتا۔

شیخ صالح کمال کواس وفت احمد رضاخان کی وکالت پرندامت وشرمندگی ہوئی۔ خلیل احمد سہار نیوری کا اظہار حقیقت

جب خلیل احمد سہار نپوری صاحب نے اس واقعے کے بارے میں ساتو اپ بعض احب ہے اس واقعے کے بارے میں ساتو اپ بعض احب کے ہمراہ شیخ شعیب اور مفتی صالح کمال کے پاس گئے اور دوران ملاقات ان ہے کہا کہ میں نے ساہے کہ ایک آ دمی نے امیر شریف کے پاس کسی شخص کے القداد راس کے رسول کے بارے میں بہت نعدہ اور فاسد عقیدے کی شکایت کی ہے۔ جب ان دونوں شیوخ نے اس کا اعتراف کرلیا تو شیخ خلیل احمد نے کہا: ''جس کے بارے میں یہ بہتان لگائے گئے ہیں وہ میں اعتراف کرلیا تو شیخ خلیل احمد نے کہا: ''جس کے بارے میں یہ بہتان لگائے گئے ہیں وہ میں

ہوں اور ان الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔اصل بات رہے کہ میں نے اہل النۃ کے عقیدہ'' جواز خطف و عدو وعید کے امتناع بالغیر'' اور نبی سے بیز' سیلم غیب کلی کے انکار کا میں قائل ہول اور اس کا برملا اظہار کرتا ہوں ''

شیخ خلیل احمد نے ان دونول مسئلول پران دونوں حضرات سے تفصیل سے تفقیو کی اور ان دونول علیء نے اس پر تائید کرتے ہوئے انہیں اہل السنة والجماعة کاعقیدہ قرار دیا اور کتی آیات واحاد پرہے نبویہ منظیمین اس تائید میں پیش کیس۔

میجس طویل گفتگو کے بعد ختم ہوگئ۔ شیخ خلیل احمد سہار نپوری اس کے بعد مدین<sup>د</sup> منورہ کی طرف سفر کر گئے البتہ احمد رضا خان کے لئے سفر کرنے کی پابندی تھی۔ (الشہاب اٹما قب: ص ۳۲،۳۳۱ملخصا)

### رساله حسام الحربين كي تاليف

مکہ مکرمہ میں اق مت کے دوران احمد رضا صاحب نے اکابر علماء دیو بند کی کتب میں سے بعض عبارتوں میں قطع و ہرید کر کے اپی طرف سے پچھالی عبارتیں تر تیب دیں جن سے کفرو شرک واضح طور پرعیاں ہوتا تھ، جس میں:

(۱) علماء ديوبندكو د مالي ظاهر كيا ہے۔ (حسام الحريين ص: ۱۱-۲۸)

(۲) دوسرا مکر وفریب بید کیا که احمد رضاخان نے اپنی کتاب کی ابتداء میں مرزا غدم احمد قادیا فی کتاب کی ابتداء میں مرزا غدم احمد قادیا فی کے مہدی ہونے اور نبی ہونے کے دعوے ذکر کئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بین اور اہل بیت رضوان الله علیہم اجمعین کا تفصیلی ذکر کیا جس سے ہرمسلمان کا جذباتی ہونا تھینی بات ہے۔ پھراس کے ساتھ ہی متصل علماء دیو بند کا تذکرہ اس ایمهام کو پختہ بنیا دفرا ہم کر دیتا ہے کہ یقینا مؤخر الذکر حضرات اول الذکر ہی کے ساتھ قوی تعلق رکھتے ہیں پھر مختلف دیتا ہے کہ یقینا مؤخر الذکر حضرات اول الذکر ہی کے ساتھ قوی تعلق رکھتے ہیں پھر مختلف

طریقوں ہے اس تعلق کا بار بار تذکرہ اس بات کو اور بھی پکا کردیتا ہے۔ (حسام الحرمین ،ص

(٣) احدرضا خان نے شخ قاسم نانوتو گیریہ بہتان باندھا کہ وہ نبی کی خاتمیت ز مانی لیمن نبی آخر الز مال ہونے کے منکر ہیں۔اوراس مقصد کے لئے ان کی شہرہ آ فاق کتاب "تحديس الناس" كي تين الك الك صفحات كي عبارات كوسياق وسباق سے نكال كران مير تقدیم و تاخیر کر کے پہلے اپنی ایک عبارت تر تیب دی، پھراس کے عربی ترجمہ میں انتہائی علمی بدویانتی کا مظاہرہ کر کے اس کوا یسے معنی بہنائے جن کے کفرید کلمات ہونے میں کسی اونی مسلمان کوبھی ذرہ برابرشک نہیں ہوسکتا۔اور پیسب خان صاحب کی طبع زاد جدت طرازی کا کرشمہ تھا۔ (حيه م الحرمين على ١٩-٢٠)

(۷) ای طرح احمد رضا خان نے رشید احمد گنگوهی کے بارے میں ایک مُن گھڑت فتوی منسوب کیا جس میں آپ کی طرف اس تحریر کی نسبت کی گئی کدا گر کوئی اللہ کی نسبت بيكهتا اوراعتقاد ركھتا ہے كەاللەتغالى جھوٹ بولتا ہے تواہے كافرمت مجھو۔ (حسام الحرمين

(۵) ای طرح خلیل احمد سهار نپوری کی کتاب" براین قاطعه" کی ایک عبارت کا سیاق وسباق سے علیحدہ کر کے اپنے الفاظ میں ایسامختصر مطلب نکالا جوسراسر کفر کے معنی پرولالت كرر ہا ہے۔ وہ يوں كەموصوف اپنى كتاب" براجين قاطعه " ميں (معاذ الله ) شيطان كے علم كو نی ملی بینے کے علم سے زائد کہتے ہیں اور شیطان کو نی ملی بینے بین سے برا عالم قرار دیتے ہیں۔ (حدام الحريين، ص: ٢١-٢٢)

(٢) ای طرح اشرف علی تھا نوی صاحب کے رسالہ 'حفظ الایمان' کی عبارت

کوقطع ہر بیر کے بعد بیمعنی پہنائے کہ (معاذ اللہ) نبی ﷺ کاعلم زید وعمر بلکہ چو پایول کے علم حبیبا ہے۔(حسام الحرمین ،ص۔۲۷۔۲۸)

ا کابرعلی و بوبند کی تحریرول کو یول من مانے معنی والف ظیبها کر اور مب رات میں قطع و ہرید اور تقدیم و تا خیر کر کے ان کو حق الا مکان بھیا تک بنا کر ایک رسالہ بنام "المعتمد المستند" کے خوبصورت نام کے ساتھ علاء مکة المکرمة کے سامنے پیش کیا اور بعض ملاء حرمین ہے اس پر تقدیقات بھی حاصل کیں۔ (حسام الحرمین ۳۱–۳۱)

شیخ منظور (نعمانی دیوبندی) نے اپنی کتاب "السمنساظیرہ الفاصلة" میں احمد رضا خان کے "حسام المحر مین" میں ملماء دیوبند پر لگائے گئے بہتان ذکر کئے ہیں۔ (۱) محمد قاسم نانوتوی (۱) پر منکر نبوت کا بہتان لگایا۔

احدرضاخان نے ''حسام الحرمین' ص۱۱۔۳۳ پر جہاں سے اکابر معماء اہل سنت کی تکفیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ، دار العلوم دیو بند کے بانی محمد قاسم نا نوتوی کے بارے میں لکھا:

قاسم نانوتوی، صاحب''تحذیرالناس' نے اپنے اس رسالے میں لکھا کہ بالفرض نی طفی ہے۔

مانے ہیں بھی کہیں اور کوئی نی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باتی رہتا ہے بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کوئی فرق ندآئے گا۔عوام بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی فرق ندآئے گا۔عوام کے خیال میں رسول اللہ مانے ہے کا ہونا بایں معن ہے کہ آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ مگر اہل فہم

<sup>(</sup>۱) اکبرش الکھتے ہیں جے اسلام محمد قاسم نانوتو کی پیرائش نانونہ (سہار نیور) میں ہوئی جو کد ویو بندشہرے ۱۴ میل میں مغرب کی طرف واقع ہے ابتدائی تعلیم مدرسہ دیو بند ہے حاصل کی پھر فاری وعربی کی میں اور شیخ البندمجمود المحمد المروی ، حکیم محمد مصدیق مراد آبودی البندمجمود المحمد المروی ، حکیم محمد مصدیق مراد آبودی البندم المحمد المحمد میں معربیت کی صدیق مراد آبودی البنائی الدا دالندم باجر کی کے ہاتھ پر بیعت کی اور الن کا خلیفہ بن کرسلوک وتصوف کی منازل ملے کیس ۔ ان کی تالیفات میں ''تحذیر النائی'' '' آب حیات'' '' جیتا اسلام'' ، '' وصلة القبمة '' مشہور ملمی کتب ہیں ۔ ۱۳۹۷ ہے کو وقت یائی ۔ (اکا برعانا ، ویو بندر میں ۱۲)

پرروش ہے کہ تقدم یا تأخرز مانہ میں بالذات کوئی فضیلت نہیں. الخ ، حالانکہ فتاوی تنہ اور الا شباہ والنظائر وغیرها میں تصریح فر مائی کہ اگر کوئی نبی ملت بینی کوسب سے پچھلا نبی نہیں جانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ حضورافدس ملتی کے آخرالانہیاء ہوناسب انبیاء سے زمانہ میں پچھلا ہونا ضرور یات دین ہے ہے۔ (المناظرة الفاصلة ہمن: ۹۲)

(۲) ای طرح رشیداحمر گنگوهی (۱) پرالله تعالیٰ کے بارے بیں امکان کذب کے ممکن ہونے کے بہتان لگایا اوراس کے خلاف دلائل دیئے۔ احمد رضا خان نے حسام الحربین صلا پر شیخ گنگوهی کے بہتان لگایا اوراس کے خلاف دلائل دیئے۔ احمد رضا خان نے حسام الحربین کو سلا پر شیخ گنگوهی کے بارے بیں اکھا: (۲) پھر تو ظلم و گمرائی بیں اس کا حال یہاں تک بر صاحتی کہ ایک فتوی کی خوا ہے اور بمبئی ایک فتوی کی مور سے دیکھا ہے اور بمبئی مرتبہ اپنے ردود سمیت شائع کیا جاچکا ہے، صاف لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی التد تعالی کو بالفعل میں کئی مرتبہ اپنے ردود سمیت شائع کیا جاچکا ہے، صاف لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی التد تعالی کو بالفعل

شیخ اسلام العلامة المحدث رشیدا حدین بدایة احدین پیر بخش بن غلام حسن بن غلام علی بن عی اکبر بن قاضی محد سلم انف ری حنی را به وری هم الکناوهی علاء محققین اور فضلاء محققین میں سے ایک بنے ،ان کے زمانے میں صدق و پاکیزگی توکل و تفقد وین پرختی سے کار بندار ہنے والا اور وین کی خاطر مختی برواشت کرنے والا ان کا بم پلے کوئی نہ تھا۔ قاضی احمد الدین بہلمی سے عربی کی تعلیم حاصل کی پھر شیخ ممول عی نا نوتو ک سے وری کتب پڑھیں کچھ کتب صدرالدین و ہلوی سے پڑھیں ۔ حدیث و تغییر کا زیاد و تر حصد شیخ عبدالفتی سے اور پچھ حصرا حرسعید بن ابی سعید العمری الد ہوی سے ، حق کر این زمان کی بھر شیخ مقتل و نقل میں رائی و فائق و یکن ہو گئے ۔ پھر امداد امند بن مجمدا میں العمری التھا نوی سے علم طریقت اخذ کیا اور بڑی مدت تک ان سے وابست رہے ۔ پھر گئی و هیں مدرسہ قائم کی ، پھر رامپور سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے خرسید پر جواز کی طرف رخت سفر یا ندھ ۔ دومری وفعہ جواز کی طرف رخت سفر یا ندھ سے دومری وفعہ جواز کی طرف رخت سفر یا ندھ سے دومری وفعہ جواز کی طرف رخت سفر یا ندھ سے دومری وفعہ جواز کی طرف رخت سفر یا ندھ سالم بی بھر میں صاحب کی جو عت کے ساتھ میں جو بھر میں قاسم نا نوتو کی ، شیخ عقوب ، شیخ رفیع الدین ، شیخ محمود حسن مدرسہ قائم کی جو میں بی خوری بھی شامل جھر یہ بھر میں قاسم نا نوتو کی ، شیخ عقوب ، شیخ رفیع الدین ، شیخ محمود حسن الدین بی بھر مدرس کی خور سے مرف ایک یا در میدوار کی اور میدوار کی کی دومر شیدوار کی میں شامل میں بوری کی میں میں کا میں کے لئے گئے ۔

آ ب آیت باہر قاور تقوی میں نعمت ظاہر قاتھے۔ان پر علم وعمل اور مریدوں کی تربیت نتم تھی۔ تزییۃ النفوس میں کامل تھے۔ان کے بڑے حلف میں صیل امر سہار نپوری مجمود حسن وبع بندی، عبدا رحیم ریئے بیوری اور حسین احرفیض آبودی نمایاں میں۔ (باقی استظام نیر)

جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ معاذ اللہ ، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا ہے اور اس بڑی بات کا مرتکب ہوتب بھی اے فاسق نہ مجھو چہ جا ئیکہ گمراہ و کا فرجانو کیونکہ بڑی تعداد میں آئمہ ایسے قول کے قائل کے بارے میں کھی فی التاویل کا فتوی دیتے رہے ہیں.... بیدہ ہلوگ ہیں جنہیں اللہ نے بہر ہ اور اندها كردياً. ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم. (المناظرة المفاطه: ١١١) (٣) خلیل احرسهار نپوری (۱) پر نبی صلی الله علیه وسلم کی شان میں گنتاخی کرنے کا بہتان لگایا چنانچہ احمد رضا خان نے اپنی کتاب'' حسام الحرمین' کے صفحہ ۱۵ اپران کے بارے میں لکھں.'' میدد یو بندی آفاق اہلیس تعین کے پیرد کاراور میجھی ای تکذیب خدا کرنے والے گنگو ہی کے دُم چھلے ہیں کیونکہ اس نے اپنی کتاب'' براہین قاطعہ''میں تضریح کی ہےاور خدا کی تتم وہ قطع نہیں کرتی گران چیزوں کوجن کے جوڑنے کا اللہ عزوجل نے تھم فرمایا ہے ، کیونکہ ان کا پیر شیطان نبی منت مین سے زیادہ علم والا ہے اور اس کا برا قول خود اس کے بدالفاظ میں صفحہ سے پر ے۔ "(المناظرة الفاصلة: ١٢٧)

( گزشتہ سے پیوستہ ).. ان کے مشہور شاکر دول میں مجمہ یجی کا ندهلوی ، ماجد علی ما نوی مسین علی واتی و دیگر شامل ہیں۔ ان کی تصانف قليل مين جن من تصغية القلوب، الداد السلوك، مولية الشيعة ، زيدة المناسك، مدلية المعتدى سبيل الرشاد اور برامين قاطعة نمايال حيثيت كي حامل إن \_ (زحة الخواطر ١٣٨٨)

ا كبرشاه نے ان كے بارے بي لكھا ہے كەنقىوف كے طريقے پر بيعت لينے كے بعد انہيں گنگوہ سفر كی اجازت علی ، و ہاں عبد القدوس كنگوهى كے نام پرايك خانقاه روحاني اصلاح كے لئے قائم كى جوكة تين صديوں سے غير آباد ومنبدم تحى و ہاں وہ مج وشام عبادت من معروف رہتے تھے۔ (اکابرعلماء دیوبند میں ۲۹)

(۱) فيخ عام نقيه خليل احمد بن مجيدي بن احمد على بن تطب على بن غلام محمد الانصاري الحقى الأنبي فعوى صالحين ميس سے تصاور كبار نقبها ومحدثین میں سے تھے۔ ۲۷۹ اھ کومفر کے آخری ایام میں نانوت کے قریب انبیٹھ نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ اپنے مامول بیقوب بن مملوک علی نا نونوی ہے اخذعلم کیا پھر پینے مظہر نا نوتوی اور دیگر دیو بند مدرسہ کے اسا تذہ سے سہارن پور کے مدرسہ مظاہر انعوم تعلیم حاصل کی تی کہ دارالعنوم دیو بند میں استاد مقرر کئے گئے چرسہار نبور کے مدرسہ میں تعین ت ہوئے اور تدریس کے شعبہ کے رئیس مقرر کئے گئے۔ان کے دور میں مدرسہ کی شہرت جار دانگ مجیل گئی اور علوم دینیہ اور مقام علمیة اور دنیا مجر کے

یعنی بینم کی وسعت شیطان اور ملک الموت کے لئے نص ہے تا بت ہے تو کون تی نص قطعی ایسی ہے جوعلم رسول ہے ہے ہے گئے و سعت پر دلیل ہے جس سے تمام نصوص کور د کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے اور اس ہے پہلے لکھا کہ شرک نہیں تو کون سما ایمان کا حصہ ہے اور اس ہے قبل لکھا جاچکا ہے کہ بیاب شرک ہے جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ پھر ''برا بین قاطعہ'' کے مؤلف کوصلوا تیں سنا کر چندسطروں بعد لکھا'

'' و کا کہ جو کسی الریاض' نامی کتاب میں جو لکھا گیا جیسا کہ اس کا نص اصل کتاب میں ، پیچھے گزرا کہ جو کسی کا علم نبی ہے ہے تا ہے ، تو اُس نے آپ ہے ہے گئے کے نقیص کی اور اس ہے ، تو اُس نے آپ ہے ہے والے کے اور اس پر وہی تھم متر تب ہوتا ہے جو گالی دینے والے کے لئے ہے۔ بلاکسی استین ، و تفریق کے اور اس تمام احکام پر صحابہ کرام رضوان الڈھیبم اجمعین سے لئے ہے۔ بلاکسی استین ، و تفریق کے اور اس تمام احکام پر صحابہ کرام رضوان الڈھیبم اجمعین سے لئے ہے۔ بلاکسی استین ، و تفریق کے اور اس تمام احکام پر صحابہ کرام رضوان الڈھیبم اجمعین ہے کے کراب تک برابراجماع چلاآ رباہے اور پھر میں کہتا ہوں:

التدتعانی کی نگائی مہر کے آ خارد کھوکہ کیے بیمنا ندھا ہوگیا اور کیے ہدایت کے بدلے گراہی کو اختیار کیا اور زمین کے علم کا احاط البیس کے لئے تو مان لیا گر جب محمد ہے ہے گا کا کر آیا تو کہنے نگا یہ شرک ہے۔ شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کیا جائے۔ تو جس چیز کا مخلوق میں ہے کی ایک کے لئے خابت کی میں ہے کے خابت کی میں ہے کے خابت کی میں ہے کے خابت کی جائے تو وہ قطعی طور پرشرک ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہوسکتا۔ تو دیکھو البیس لعین کے جائے تو وہ قطعی طور پرشرک ہی ہوگا کہ اللہ عز وجل کے ساتھ شریک ہونے کا کیسا ایمان رکھتا ہے۔ شرکت تو محمد سے مین اللہ عز وجل کے ساتھ شریک ہونے کا کیسا ایمان رکھتا ہے۔ شرکت تو محمد سے مین اللہ علی ہونے کا کیسا ایمان رکھتا ہے۔ شرکت تو محمد سے مین ہونے کا کیسا کہ خالف کر تا ہے اور نص پر بھی راضی نہیں جب تک قطعی نص نہ ہو۔ لیکن جب آ پ سے مین نے کے علم کی نفی پرآیا تو خودائی بحث میں صفی (۲۲) پراس ذلت دینے والے نفر سے پہلے ایک ایسی بطل صدیت کو پیش خودائی بحث میں میں بالکل اصل نہیں اور ان کی طرف اس کی نبیت کر رہا ہے جنہوں نے کرتا ہے جس کی دین میں بالکل اصل نہیں اور ان کی طرف اس کی نبیت کر رہا ہے جنہوں نے کہتا ہے جس کی دین میں بالکل اصل نہیں اور ان کی طرف اس کی نبیت کر رہا ہے جنہوں نے

محمر كبرش وفيان كمتعلق فرمايا

جب خلیل احمد سہار نبوری بیعت کے لئے رشید احمد شقوعی صاحب کے پاس سے تو انہوں نے ان ہے کہا کہ آپ صرف شیخ ہی نمیں بلکہ قطب بھی ہیں آپ کومر یہ ہونے کی کیا حاجت ؟ توجوا باخلیل احمد نے فرہ یا کہ شیخ وقطب ہونا تو دور کی بات میں قوان روحانی خانفاہ کے کئوں کے برابر بھی نہیں۔ جھے مرید ہونے کی صرف حاجت نہیں بلکہ شدید احقیاج ہے۔ آپ جھے قبوں کر ہیں یا ہے درے دھتکار دیں ، دونوں صور تول میں میں آپ کا بندہ فلام اور خاوم ہوں۔ (اکا بر معاور یو بند ۲۸)

اس کوروایت نہ کیا جکہ اس کا صاف رد کیا کہ کہتا ہے شیخ عبدالحق قدس سرتہ ہنے فیل میں میں اس کی میں اس کی سے کہ:

[ لا اعلم ما وراء الجدار] ترجمه: "مي توديوارك يتحييكا بهى علم نبيس ركه تا بول" جبكة عبد الحق علم نبيس ركه تا بول" جبكه شيخ عبد الحق في مدارج النبوة مين فرمايا كه:

یہاں یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول القد مظافیۃ نے فرمایا: '' میں توایک بندہ ہوں اور اس دیوار کے پیچھے کاعلم نہیں رکھتا ہوں۔'' تواس کا جواب میہ کہ بیدروایت درست ہے اور نہ بی اس کی کوئی اصل ہے لیس ذراد کیھو کہ کیمے (لا تسقسر بسو الصلاة) ہے دلیل لے رہا ہے اور (و أنتم سکاری) کوچھوڑ دیا ہے۔ (السماطرة العاصلة، صفحاری) کوچھوڑ دیا ہے۔ (السماطرة العاصلة، صفحاری)

(۷) اشرف علی تھانوی پر بھی نبی منظے آئیے ہی شان میں اہانت کا بہتان لگاتے ہوئے احمد رضاخان بریلوی نے اپنی کتاب' حسام الحرمین' کے صفحہ ۲۰۔۲۱ پر لکھا:

اس فرقہ وہابیہ شیطانہ کے بڑوں میں ایک اور گنگوهی کا چیلہ جے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس نے تقریباً چارصفحات پر مشتمل ایک حجھوٹا رسالہ لکھا اور اس میں نبی میشنگرینا کو حاصل علم غیب کو حجمون ایک جمع حیوانات و بہائم (چو پایوں) کے علم کے مثل قرار دیا ہے اس معلون کے الفاظ ہیں:

آپ کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زید تھے ہوتو دریا فت طلب ہیا مر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا گل ؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور میں ہے ہوتے ہوتے کے اس غیب کے ایس میں حضور میں ہے ہوتے کے اس غیب ہے ایس میں حضور میں ہے اور کی کی تخصیص ہے؟ ایساعلم تو ہرزید وعمر و بلکہ جبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو حاصل ہے اور اگر علم غیب ہے مراد تمام علوم غیب ہیں اس طرح کہ اس کی ایک فرد بھی خارج نہ دہے تو اسکا

عق مُرعلاء ديوبند

بطلان دلیل عقلی و نقل ہے ثابت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہر کا اثر دیکھویہ شخص کیسی برابر کی کررہا ہے نبی منتی میں چنیں و چناں ہیں۔ (المناطرة العاصلة: ۱۸۲)

شیخ نجیب احمد دیوبندی نے "السمهند علی السمفد" کی دجہ تالیف بیان کرتے الکہ است

علی ، حرمین شریفین نے ۲۷ سوالات توضیح عقا کد کے لئے دیو بند روانہ کئے تاکہ ان
کے عقا کد کی معرفت و تحقیق ہوجائے جس کا جواب خلیل احمد سہار نیوری نے علی و دیو بند کی طرف
سے بطور نما کند ہے اور ترجمان لکھا اور اس پرتمام اکا برعلاء دیو بند کی مہریں اور دستخط بھی شبت
کرد یئے۔ اور جب یہ جواب مع تصدیقات علاء حرمین کے پاس بہنچا تو انہوں نے اس کی مکمل
تائید کی اور دیو بندیوں کے عقا کد کو اہل السنة کے عقا کد کے مطابق قرار دیا اور ان کے مخالف عقا کہ کے حاملین کو اہل السنة سے خارج قرار دیا اور علاء حرمین نے اس مجموعہ ردود پر اپنی تقدیقات و تقریفات رقم فر ما کئیں۔ (المناظرة الفاصلة، ص: ۹٥)

اب بم آپ کے سامنے یہ کتاب "المهند علی المفند" پیش کررہے ہیں اور فیصلد آپ پر چھوڑتے ہیں کہ کیااس کتاب میں فدکورعقائد "اهل السنة و المجماعة" کے عقائد کے مطابق ہیں یائیس؟



اَلُمُهَنَّدُ عَلَى الْمُفَنَّدُ يعنى "عقا كدعاماء البلسنت ديو بند"

تأليف

اشخ خلیل احمرسهار نپوری الدیو بندی (ت۲۳۴ه)

ويليه

عقائد اهل السنة و الجماعة للمفتى السيدعبدالشكورتر مذى ديو بندى

مح

تصدیقات القدیمه داکجدیدة جو ان عقائد پرعلاء دیوبندے کرائی گئی ہیں

تخفیق و تعلیق و کتورسیدطالب الرحمٰن شاه اُستاذ زرعی بارانی یو نیورش (قسم المشویعة) را ولپنڈی - با کستان

> ترجمه وقعلیق ابوهمشخ محمدامجدالسقد ی

#### بشم الله الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ محمده و مُصنّى على رسُولد الْكريْم

ے عدہ و تر م ور مروار ل عظام التمہاری جانب چند ہوگوں نے وہائی عقا مدکی نست کی سات کی سات کی سات کی سات کی سات ک عاور چند ور ق اور رس سے ہے ، نے میں جس کا مطلب غیر رہاں ہوئے کی سب ہم نہیں مجھا سند سے امرید کرتے میں ہمیں حقیقت حال اور تول کے مردو سے مطلع کرو گے اور ہم تم سے چندامورا ہے دریافت کرتے ہیں جس بیل وہائی سات و جماعت سے خلاف مشہور ہے۔

[بيداوردومرا سوال]

() کیافرہ نے ہو ہذر رحال میں سنید الکا نتات طیدانصونہ ہو، سلام کی زیارت کے لئے تہ رہ رہ رہ کا میں اور ہمارے الکا بیات طیدانصونہ ہوں کوئ ساام پہندیدہ وافضل ہے کہ رہ یک ال دو ہا تول میں کوئ ساام پہندیدہ وافضل ہے کہ رہا رہ کے در یارت کی نیت کرے یا می در بوری کی بھی حالانکہ و ہا بید کا قول ہے کہ مسافر مدید منورہ کو صرف مید ہوئی کی نیت سے سفر کرنا جا ہے؟

[انجواب]

بسم الله الرحم الم حيم ادراى عدداورتويش دركار م وراى ك بخشرين

حراصلاة وسام كے بعد!

اس سے پہلے کہ ہم جواب شروع کریں جا نناج ہے کہ ہم وراہادے مشائخ اور جاری ساری جی عت بھو اللہ فروعات میں مقلد میں مقلدائے خلق حضر اس اوم جوام اوم عظم او حضیفہ نعمان بن شاہت رضی اللہ عنہ کے اور صول واعتقادات میں بیج و میں اوم ابوائس اشعری اور وام ابومنصور ماتریدی () رضی الله عنبها کے اور طریقهائے صوفیہ میں ہم کو انتساب صل ہے سسدة عالیہ حضرات نقشبند ہے (") اور طریقهٔ زکیه مشائخ چشت (") اور سلسلهٔ بہیہ حضرات قادر ہے (") اور طریقهٔ زکیه مشائخ چشت (") اور سلسلهٔ بہیہ حضرات قادر ہے (") اور طریقهٔ مرضیهٔ مشائخ سہرورو ہے (") رضی الله عنبم کے ساتھ (")

(۱) اصل بین شافعی مقددین اصول بین ابوالحن اشعری کے پیروکار بین ابوالحن اشعری نے عقا مدائل النة اپن کر گرائی کاراستان کو دیا تق کین دیو بندی حفق زیاده تر صرف ابومنصور ماتریدی ای کواصول بین پنامام و مقتدی مان بین بین بین بین بین بین بین مین بین دیا بین اورهم العدی کا لیستان تقد چنانچه صاحب الله تر بین افغانی فرمات بین ابومنصور کوان کے پیروکار مام العدی کا ورهم العدی کا لقب دیتے بین ای طرح اصاح السند و رافع اعلام السند و الحماعة و فیره کے القاب دیتے بین بین مورک مین بین مین مین کی درت رہی ہے جبکہ بو و فیره کے القاب دیتے بین جیسا کہ اللی بوعت کا اپنی بزرگول کے القابات بین بین مورک مین بین سے ان کی درت رہی ہے جبکہ بو منصور ماتریدی منظم تھا اور اللہ کی صفاح مقال کرنے میں اور تاویل ت باطلہ کرنے بین اور سیجی جاتا تھا، جس نے مسمد نول کے مقالد عندی کروالے جبکہ اس میں بین ورائن کے مقالد عندی کروالی سے بین اور بیار بین میں اور بیار بین میں اور بیار بین میں بندوستان و فراسان بی بیلی بوئی ہیں۔

(٣) اس سلسلے کی نسبت معین الدین چشتی کی طرف ہے جن کی قبر کو ہندوستان کے شہر اجمیر میں ہوج جا تا ہے ١١ ریز دافاتی سدسد ہندوستان دیا کستان میں مجمیلا ہوا ہے۔

(۳) اس سلسے کی نسبت عبدالقادر جیلانی رحمۃ القدملیہ کی طرف ہے جو کہ خودسلقی العقیدہ تھے لیکن، س سلسے بیل وابسۃ لوگول نے ان کی طرف کی خراف ت منسوب کرر کمی ہیں والغداعلم۔

- (۵) اس سلیلے کی نسبت ابوحفص شہاب الدین عمر بن محمد سپرور دی کی طرف ہے۔ بیقسوف کا سلسلہ بھی خرافات و بدعات ہے بھر پور ہے (ان چوروں طرق صوفیہ کی مزید تفصیل جاننے کے لئے ''المسماتسر یسدیدہ''مٹس الدین سفی افغانی رحمہ اللہ کی تالیف کامطالعہ کریں۔(ام24)
- (١) السمن پرعلاوالل النة كررائ الله الله كرق موفيك طرف منسوب بوكرا قال موفي يم مشتقل بوني كراران قال موفي مشتقل بوني كراران قال من اللحدة الدائمة للبحوث المعلمية والافتاء "سعود كراب كرداران قاميش كراران قاميش كرد كمية بين:

السوال كياعبدالقادر جيداني اورابوالحن شاؤني كي طرف منسوب سلسلول سے وابسته موناكس كے ئے درست ہے اور كيابيد طريقے سنت بيل يابدهت؟

ﷺ الجواب المام ابوداؤ درحمه القدادرامحاب سنن نے عرباض بن سارية رضي الله عندے روايت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك دن تشريف لدئے اور صى به كرام رضى الله عنبى الجمعين كى طرف متوجه ہوئے اور جميس بہت نسيج و بينغ وعظ ونصيحت قرما كى عقا كرعلياء ديوبند

دوسری بات رہے کہ ہم دین کے بارے میں کوئی بات ایی نہیں کہتے جس پر کوئی دلیل نہ ہوقر آن مجید کی ما سنت کی ، یا اجماع امنت یا قول کسی امام کا ، اور بایں ہمہ ہم دعویٰ نہیں

حی کدائ، وظاموئ رآ محصیل بھیگ گئیں اور دل ڈر سے ہم سمجھے کدگو یا بیالودا کی وعظ ہے قاہم نے آپ سے بہا آپ ہم سے کیا وعدہ لیتے ہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه و ان تامر عليكم عبد حبشى، قاله من يعش مكم بعدى فسيرى احتمادها كثيراً، فبعليكم بسمتى و سنة الحلفاء الراشدين المهديين تمسكوا يها و عصوا عليها بالواجد وايا كم و محدثات الامور قان كل محدثة بدعة و كل بدعة صلالة (الاداؤد)

'' بین تہر تہریں مقد ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور امیر کے تھم کو ہفنے اور اطاعت کرنے ، چاہے وہ کو کی حبثی غلام بی کیوں ندہو کیونکہ میرے بعدتم بل سے جوز ندہ رہے گاتو وہ بہت زیادہ اختفاف دیکھے گاچنا نچیتم پرمیر کی سنت اور میرے ہدایت یا قد خصا کا دیا تھے گاچنا نچیتم پرمیر کی سنت اور میرے ہدایت یا قد خصا مدار تاریخ کی سنت لہ ذم ہے کہ انہیں مضبوطی سے تھا ہے رکھواور اپنی واڑھوں سے پکڑ لواور نتیر داروین میں سنتا ہے گاموں سے بیجے رہنا کیونکہ ہرنیو کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔''

اس مدیث بین نی اکرم سے بیا این امت میں اختلاف اور مختلف طریقول میں بد جانے کی پیشین تو کی فرائی ہے جن میں بدعات و محدثات کی جرمار ہوگ اور سرتھ میں مسلمانوں کو کتاب وسنت ہے تمنگ اور مضبوطی ہے داڑھوں سے تھا مقد منظم دیا ہے۔ بدعات و محدثات اور تفرق اونتلاف ہے دارالا ہے کو تکہ سے گرائی اور سیل اللہ ہے تانے والے امور ہیں۔ پنانچہ آپ نے لوگول کو وہی وصب فر مائی جواللہ بیان موری نے اپنے بندول ہے فرمائی ۔ [واعت صد صوا بہ حسل الله جسم علی اور تھو قو ا] بین اللہ کی رک کو مضبوطی ہے لی کر قامے درجواور آپی جی تفر ان ان اللہ کی رک کو مضبوطی ہے لی کر قامے درجواور آپی جی تفر قد نہ کرو' اور اللہ تعد ان نے فرمائی اور ان اللہ کی رک کو مضبوطی ہے لی کر واستوں پر نہ چلو کہ تھیں تق رائے مید لعلکہ تنقوں ]

" ب شک بدیر ادات ہی صراط منتقم ہے اس کی بیروک کرو، دیگر داستوں پر نہ چلو کہ تھیں تق رائے ہے یہ بھٹکا شدیل یہ تمارے کے وصب تک بعد اللہ اللہ والجماعة کرتے ہے ہے کہ منتقوں کی مسلمانوں کو القداور اس کے دسول الین کا فری سے مسلمانوں کو القداور اس کے دسول الین کا فری سے کہ کی وصب کی کی وصب تو بھی تھیں ہے کہ کہ میں اور ایس المین کی اور ہم آپ سب مسلمانوں کو اللہ تفول کے اسامیل جو شائل نہیں کی کہ اسلہ جو سے دورات کار بدی وغیرہ کی اور داورائی اوعمیۃ جو کر کی جو بھی ہم ہوں اور اللہ جو تیم ہم ہوں اور اللہ جو اللے کی اسامیل کے اسامیل جو شائل نہیں مثل کی اسامیل کے اسامیل جو شائل نہیں مثل کی اسامیل کی دورائی کی فل جن میں سازو نر کر کے سی تھی کتاب و اللہ جو تیم ہو اورائی کا وسیلہ جی سائل کی اللہ اللہ والہ اللہ تو اللہ بھی جو شائل کیا تو وال بھی جو شرائی کی فل جن میں سازو نر کر کے سی تھی کتاب و سنت سے غیر فایت شدہ کام پڑھتے ہیں جوشر کیات وفرافات پر مشتمل ہوتا ہم کر ہو تا بھی تو طرائی وفرافات پر مشتمل ہوتا ہم کی جو شرائی ہیں میں اور ایس کے دی خور کر کیات وفرافات پر مشتمل ہوتا ہم کی کو حد میں جوشر کر کیات وفرافات پر مشتمل ہوتا ہی میں دور بھی جوشر کیات وفرافات پر مشتمل ہوتا ہم کی کو میں میں میں دور کو اسامی کو میں کو کر کی میں میں دور کو اسامی کو میں کو کر کی کو کر کی کو کر گور کو اسامیک کو کر کر کر گور کیا کہ کو کر کر گور کر اسامیک کو کر کر کر گور کر کر گور کر کر گور کر گور کر کر گور کر کر کر کر گور کر گور کر گور کر گور کر کر کر گور کر کر کر گور کر گور

ے ـ (ماوى لمجة الدائمة للمحوث العلمية و الافتاء ح٢٠ ـ ص٠٢٠ (٢٠١)

کرتے کے تھامی کی غلطی یا زبان کی اخزش میں مہو و خطا ہے مہر آ اہیں ایس اگر ہمیں فاہر ہو جائے کہ فلاں تول میں ہم سے خطا ہوئی۔ عام ہے کہ اصول میں ہو یا فروع میں۔ اپنی غلطی سے رجوع کر لینے میں حیا ہم کو ما نیح نہیں ہوتی۔ اور ہم رجوع کا اعلان کر دیتے ہیں چنا نیحہ ہمارے آئمہ رضوان التہ عیہ ہم سے ان کے بہتر ہے اقوال میں رجوع خابت ہے تی کہ امام جرم محتر مامام شافعی رضی اللہ عنہ ہے کوئی مسئلہ ایسا منقول نہیں جس میں دوقول جدید دفتہ یم نہ ہوں اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں دوقول جدید دفتہ یم نہ ہوں اور صحابہ رضی اللہ عنہ منہ اکثر مسائل میں دوسروں کے قول کی جانب رجوع فر مایا چنا نیچہ حدیث کے تنبع کرنے والے پر فاہر ہے کہ پس اگر کسی عالم کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کسی عظم شری میں غلطی کی ہے سواگر وہ مسئلہ اعتق دی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپناد عویٰ خابم ہے کہ اپناد عویٰ خابم ہوگی نابت کرے ، علماء کلام کی تصریح سے اور اگر مسئلہ فروگی ہیں بنیاد کی تقیم کرے اور اگر مسئلہ میں خابم ہوگی یعنی دل وزبان سے غلطی قبول کریں گے اور قلب واعضاء سے طرف سے خوبی ہی ظاہر ہوگی یعنی دل وزبان سے غلطی قبول کریں گے اور قلب واعضاء سے شکر میادا کریں گے۔

تیسری بات سے کہ ہندوستان میں لفظ' وہائی' کا استعال اُس خض کے لئے تھا جو
آئے۔ رضی اللہ عنہم کی تقلید چھوڑ بیٹے پھر ایسی وسعت ہوئی کہ بیلفظ ان پر بولا جانے لگا جوست
محمہ سے پڑعمل کریں اور بدعات سئے ورسوم قبیحہ کو چھوڑ ویں۔ یہاں تک ہوا کہ بمبئی اور اس کے
نواح میں بیمشہور ہے کہ جومولوی اولیاء کی قبروں کو بحدہ اور طواف کرنے سے منع کرے وہ وہائی
ہے بلکہ جوسود کی حرمت ظاہر کرے وہ بھی وہائی ہے گو کتنا ہی بڑا اسلمان کیوں نہ ہواس کے بعد
لفظ وہائی ایک گائی کا لفظ بن گیا سوا گرکوئی ہندی شخص کسی کو وہائی کہتا ہے تو بیم طلب نہیں کہ اس کا
عقیدہ فاسد ہے بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ سنی حنی ہے سنت پڑمل کرتا ہے بدعت سے بچتا ہے اور معصیت کے ارتکاب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور چونکہ ہمارے مشائخ رضی اللہ عنہم احیاء

سُنَت میں علی کرتے تھا در بدعت کی آگ بجھانے میں مستعدر ہے تھائی سے شیطانی اشکرکو
اُن پر غصہ آیا اوران کے کلام میں تح یف کر ڈالی اوران پر بہتان باند ھے، طرح طرح کے افتراء
دور خطاب و ہابیت کے ساتھ متبم کیا مگر حاشا کہ وہ ایسے بول بلکہ بات سے بحکہ بیسنت اللہ ب
کہ جو خواص اولیاء میں بھیشہ جاری ربی ہے چنانچائی کتاب میں خودار شاوفر بایا ہے:
وَ کَذَلَک جَعلُنا لِکُلِّ نبی عَدُوا شیطیُنَ اُلانُسِ وَ الْجِنِی یُوْجِی بَعْضَهُمُ اِلٰی بَعْضِ لَوْحُونُ الْقُولِ عُرُورًا. وَلُو شَاء رَبُک مَا فَعلُوهُ فَذَرُهُمُ وَمَا يَفْتُرُونَ (الا سعام: ۱۲۷)
زُخُرُفُ الْقُولِ عُرُورًا. وَلُو شَاء رَبُک مَا فَعلُوهُ فَذَرُهُمُ وَمَا يَفْتُرُونَ (الا سعام: ۱۲۷)
دوسرے کی طرف جھوٹی یا تیں ڈالٹا رہتا ہے دھوکہ دینے کے لئے۔ اورا ہے جمہ طیعی آیا گرتمہ را دسرے کی طرف جھوٹی یا تیں ڈالٹا رہتا ہے دھوکہ دینے کے لئے۔ اورا ہے جمہ اخیا عظیم الملام
د باتو سے ہوئی اللہ عام نہ کرتے سوچھوڑ واُن کواُن کے افتراء کو۔' پس جب اخیا عظیم الملام
کے ساتھ یہ معاملہ د ہاتو ضرور ہے کہ ان کے جانشینوں اور قائم مقاموں کے ساتھ بھی ایس بی ہو۔

نحن معاشر الانبياء اشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل ليتوفر حظهم و يكمل لهم اجرهم.

" ہم انبیاء کا گروہ سب ہے زیادہ مورد بلا ہے پھر کامل اشبہ پھر کم اشبہ تاکہ ان کا حظ وافر اور اجر کامل ہوجائے۔"

پی مبتدعین جواُ ختر اع بدعات میں منہمک اور شہوات کی جانب مائل ہیں اور جنہوں نے خواہش نفس کواپنا معبود بنایا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا ہے اور ہم پر جھوٹے بہتان باند سے اور ہماری جانب گراہی کی نسبت کرتے رہتے ہیں جوصا حب بھی آپ کی خدمت میں ہماری جانب منسوب کرکے کوئی مخالف ٹر ہب قول بیان کیا کرے تو آپ اس کی خدمت میں ہماری جانب منسوب کرکے کوئی مخالف ٹر ہب قول بیان کیا کرے تو آپ اس کی

طرف النفات نه فر ما یا کریں اور ہمارے ساتھ حسن ظن کام میں لاویں اورا گرطیع مبارک میں کوئی خلجان بیدا ہوتو لکھ بھیجا کریں ہم ضرور واقعی حال اور تحی بات کی اطلاع دیں گے اس لئے کہ آپ حضرات ہمارے نزدیک مرکز دائر ۃ الاسلام ہیں:

# توضيح الجواب

ہمارے زود یک اور ہمارے مشائ کے خزد یک زیارت قبر سیّد المرسلین (ہماری جان آپ پرقربان) اعلی درجہ کی قربت اور نہایت تواب اور سبب حصول درجت ہے بلکہ واجب کے قریب ہے قریب ہے گوشد رحال اور بذل جان و مال نے نصیب ہواور سفر کے وقت آپ کی زیارت کی نیت کرے بلکہ بہتر یہ کرے اور ساتھ ہی مجد نبوی اور دیگر مقامات وزیارت گاہ ہائے متبر کہ کی بھی نیت کرے بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو ملامدابن ہمام نے فرمایا ہے کہ خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کرے پھر جب وہال حاضر ہوگا تو مسجد نبوی کی بھی زیارت حاصل ہوجائے گی۔اس صورت میں جناب رسالت مآب حاضر ہوگا تو مسجد نبوی کی بھی زیارت حاصل ہوجائے گی۔اس صورت میں جناب رسالت مآب علی موافقت خود حضرت کے ارشادے ہورہی ہے۔

"من جماء ني زائرا لا تحمله حاجة الا زيارتي كان حقا على ان اكون شفيعا له يوم القيامة" ( أ )

"جومیری زیارت کوآیا کے میری زیارت کے سواکوئی حاجت اس کوندلائی تو مجھ پرحق ہے کہ قیامت کے دن اس کاشفیع ہوں۔'

<sup>(</sup>۱) یه حدیث ضعیف ہے جیں کہ علامہ شن ناصر الدین الداب فی رحمہ اللہ نے رحمہ اللہ ہے میں رکھی کے قبر نبوی منظی آن کی زیادت پر دیگرا جادیت بھی جی جیں ہیں جی اور ان کے متعلق شن کی اس میں کی میں اور ان کے متعلق شن السلام این تمید رحمہ اللہ فی المصاعب السجا اللہ اللہ اللہ اللہ این تمید رحمہ اللہ فی المورجی حماد نہیں کیا جا سکتا۔ ان جی کوئی روایت محاصہ جی نہیں بلکہ ضعف میں جی اور این اللہ علی معلوم کیا جا سکتا۔ ان جی کوئی روایت محاصہ جی نہیں بلکہ ضعف میں اور این المورجی حماد نہیں کیا جا سکتا۔ ان جی کوئی روایت محاصہ جی نہیں بلکہ ضعف میں داویان سے بھے واقعنی و ہزارہ غیر حماسے مروی ہے۔ (سلسلة الاحادیث الصعیدة و الو موصوعة ۲۳۱۱)

اورالیابی عارف مُلَا جائ ہے منقول ہے کہ انہوں نے زیارت کے لئے جے سے علیدہ سفر کیااور یمی طرز''ند بہب غشق ق' ہے زیادہ ملتا ہے۔اب رہاوہا بیاکا بیکہنا کہ مدینه منورہ کی ج نب سفر کرنے والے کو صرف معجد نبوی کی نبیت کرنی جاہے اور اس قول پر اس حدیث کو دلیل لانا کہ: (الا تشد الوحال الا الى ثلثة مساجد) "كوو ئ كيوب أكرتين مجدول كي جانب سو بیقول مردود ہے اس لئے کہ حدیث کہیں بھی ممانعت پر دلالت نبیں کرتی بلکہ صاحب فہم اگرغور کرے تو بھی حدیث بدلالت النص جوازیرِ دلالت کرتی ہے کیونکہ جوعلت سہ م جدکے دیگرمسجدوں اور مقامات ہے متنتی ہونے کی قرار پاتی ہے وہ ان مساجد کی فضیلت ہی تو ہے اور ریفضیلت زیادتی کے ساتھ بقعۂ شریفہ میں موجود ہے اس لئے کہ وہ حصہ زمین جو جناب رسول الله طلن الله المنتونين ك اعضاء مباركه كومس كئه موئ بعلى الاطلاق افضل ب يبال تک کہ کعبداور عرش وکری ہے بھی افضل ہے۔ " چنانچے فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے اور جب فضیلت خاصہ کی وجہ ہے تین مسجدیں عموم نہی ہے مشتنی ہو گئیں تو بدر جہااولی ہے کہ بقعهٔ مبار کہ فضیلتِ عامہ کے سبب مشتیٰ ہو۔ ہمارے بیان کے موافق بلکداس سے بھی زیادہ بسط کے ستھاس مسئلہ کی تصریح ہمارے شیخ سٹس العلماء حضرت مولا نا مولوی رشید احد گنگوهی قدس سرہ نے اپنے رسالہ ' زبدۃ المناسک' کی فصل زیارت مدینہ منورہ میں فر ، کی ہے جو بار ہاطبع ہو چکا ہے نیز اس مبحث میں ہمارے شیخ المشائخ مفتی صدرالدین دہلوی قدس سرہ کا ایک رسالة تصنیف کیا ہوا ہے جس میں مولا نانے وہا بیاوران کے موافقین پر قیامت ڈھادی اور بیخ کن دلائل ذکر فرمائ ين -اس كانام "احسن المقال في شرح حديث لا تشدالرحال" ب، وهليج

<sup>(</sup>۱) میعقیده ماتریدول کا اختراع ہے آئمہ سلف ومتا خرین علی منج سلف الصالح اس عقید و کونبیں جانے تھے یعنی صدیث "لاتنشد الوحال الح" کی تر دیدیں جو پیعقید و بیان کیا گیا ہے فیرمستند ہے۔ (ابوجمہ)۔

موكر مشتېر بو چكا ہاس كى طرف رجوع كرنا جائے۔(١)

[تيسرااور چوتھاسوال]

(m) کیاوفات کے بعدرسول القد منتے بیٹے کا توسل لینادعاؤں میں جائز ہے یانہیں؟

(۱) اس مسئلے پرعلاء الل المنة كامؤ قف سوت الشيخ علامه عبد العزيز بن عبد الله بن بازرهم الله نے اس سوال كه قبر بنوى عظي آلا اور ويگر اور ويكر اور يوسائين كى قبرول كى زيارت كے لئے سفر كے بارے بيس أبيا تھم شرى ہے؟ كے جواب بيس فره يا علاء كے سخر ترين قول كے مطابق قبر بنوى يلئے وقة اور ويكر صافحين وغيرهم كى قبرول كى طرف زيارت كے لئے سفر جائز نبيس ہے كيونكه في مستحد الحد الله الله على مستحد الله و مستحدى هذا و المستحد الله الله على شلافة مساحد، المستحد الحرام و مستحدى هذا و المستحد الاقعصى" (مشفق عبيہ) رسفر كے لئے كباوے تيار كئے جائم مي گرتين مبحدول كی طرف يعنى سجد الحرام ، ميرى مبحد (مسجد نبوى) اور مسجد (مسجد بنوى) والم

دوردراز علاقوں سے سنر کر کے آئے والوں کے لئے مشر ورا یہ ہے کہ وہ سجد نبوی کی زیادت کی نیت ہے قصد کریں اورای ای تر نبوی بینے ہے اورا ویکر وعمر و صبی الله عسه سائی قبروں کی زیادت وافل ہو۔ ای طری شہداء جنت البقیع کی قبور کی زیادت بھی مجد نبوی کی زیادت کی نیت سے سنر ٹاج ئز زیادت بھی مجد نبوی کی زیادت کی نیت سے سنر ٹاج ئز بارت بھی مجد نبوی کی زیادت کی نیت سے سنر ٹاج ئز بارت بھی میں مورت میں سنر پر طفر رصل کا اطماق نہ بوتواس میں کوئی حری نہیں کیونکہ نبی اگرم میں ہے اور ابو بکر وعمر رضی اللہ تعمل کی قبروں کی زیادت بال قصد نیت کر ٹابل هذر رحال کرنا نبی آئرم میں ہے ہے اور سلم فی صبح میں اور آپ میں ہے ہی ہو نہیں ہے فر مان سے مطابق جو سنے جیسیا کہ آپ بین ہوئی ہے فر مان اس کے موقد پر تعلیم و سے سند ہوں ہو انا ان شاء الله کی دوروں مسال الله لها و لکھ العافیه " (احرجہ مسلم می صحبحہ اعناوی الاسلامیہ ۱۹۰۷)

ا فضیلت الشیخ محمد بن صالح العظیمین رحمد اللہ سے قبر نبوی میں ہیں آئی کی زیادت کی نیت سے سفر کے بار سے بیل پوچھا کی تو قر مایا قبروں کی طرف زیادت کے لئے سفر ناج سزے کیونکہ نبی میں ہیں آئے فر مایا لا نشد الر حال العے '' ترجمہ '' نہ کچاہ ہے کے جائیں حکر۔۔۔الح

اس مدیت کامقعود زیمن کے کسی بھی جھے کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کرنا ممنوع مراد ہے کیونکہ اس مقصد سے
سنرصرف تین مجدول بی طرف جائز ہے ابعث ویکر جاگہوں کی طرف سفر تاج کز ہے جن میں قبر نبوی مصطفیقا بھی شال ہے۔ البت 
جب مسجد نبوی میں زیارت بی نیت سے پہنچ جا کی تو مردول کے لئے نبی مصرفیق کی قبر کی زیارت مسنون ہے البت مورتوں کے
لئے بیا جازے نبیل ہے دائند، موفق (مجسوح عناوی اس عشیمس ۲۷۷۲)

اس موضوع بر بحنة الدعائمة بيب سيسوال كر من الجمة في مندوجة بل جوابات دي، (الكل صفحه بر)

(۳) تپ کنزد کیب سلف صالحین بعنی انبیا ،صدیقین اور شهدا ، و اوایا ، الله کا تو شل بھی جائز ہے یانا جائز؟

[جواب]

''نارے بزو کیا اور بھارے مٹ کُٹے کن دو کی دو اول میں انہیا ، وصلی ، واولیہ ، وشہدا ، وصلی انہیا ، وصلی ، واولیہ ، وشہدا ، وصلی آن و سل جا کڑنے آن و حیات میں یا بعد و ف ت بایں طور کہ کے یا اللہ میں اوسیلہ فدل برزگ کے بچھ ہے دو ما و قبولیت اور حاجت براری جیا بتا ہول اس جیسے اور کلمات کے چنا نچہاس کی تصریح فرمانی ہے ہمارے شیخ مور ناشاہ محمد اسحاق د ہلوی ثم المکی نے بھم مولان رشید احمد گنگوھی

( "زخت سروست ) (۱) نجیره صافین کی تبران فرف زیارت کے سے خرنا جا دیا بدعت ہے بدین حدیث شریف لا نشد المو حال الا الی نلاثة مساحلہ المسحد المحوام، مسحدی هدا، والمسحد الاقصی، ور شریف لا نشد المو حال الا الی نلاثة مساحلہ المسحد المحوام، مسحدی هدا، والمسحد الاقصی، ور آپ سامید سامی اور ایس عبد المرابا فیجو رد آپ بیجونی ایام کی کرے شریبی از مام در اتوا و مرد کرد المحال میں کرد المحال میں اگر رہا دیا تھا وہ است سے یونک کی سی الله سامی و المرابا فیجو رہ کی سی الله الله المحال المحال المحال المحال المحال الله المحال ا

(۲) قبررسول باليريق وزورت ك لي سنون برب البت مجدن بول عن من وع ب كداب بليرية ادراب في الترافي من زاد كرنا مشروع ب كر الب بليرية ادراب بليرة ك من وع ب كداب بليرية ادراب بليرة ك من وع ب كداب بليرية ادراب بليرة ك من وع ب كداب بليرة ك من والم بلير من من المرافي الم

(۳) زیرت کے سے سفسر ف تین مسجدوں کی طرف جائز ہے لمفولہ کے لا تشد الوحال الا الی الح یہی قوں ابن قیم، ورشی الاسدم ابن تی یہ ترجمه العداور آمدا جا تحدیث کا بوی تحداد میں ہے ای بنیاد پر عدد کے سیح ترین قول کے مطابق ابراہیم عیہ اسد می یکسی اور کی قبر کی طرف سفرزیارت بھی تاجائز ہے وصاوی ملحمة الدائمة ۲۸۹،۱ نے بھی اپنے فردی (۱۰ میں اس کو بیان فر مایا ہے جو چھپا ہوا آج کل لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے اور بید سنداس کی پہنی جلد کے صفحہ ۹۳ پر مذکور ہے جس کا جی جا ہے د کھے لے۔''

(۱) علووائل اسنة کااس مسلے علی مؤقف ساحة التی طرم عبدالعزید بن باز رحمد بقد ہے قاس بالنبی سیجیس کے بارے یہ سال کی جی گران النہ کی اور کے بیسلے کی اور کر کی ادارہ کی کہ ادارہ کی ادارہ کی ادارہ کی دو ادارہ کی دو ادارہ کی کر ادارہ کی ادارہ کی کر ادارہ کر

الله فصیعة بینی محد ان صال العظمین رضد مقد سے جب اس مسئلے پر ہو چھ گیا تو فر مایا جون پیجئے کہ قبر وں کی زیادت کے دواہم مقاصد ہوئے ہیں ۔ پہلا یہ کے زار جور آذکیم آخر سے اور وعظ وعبر سے حاصل کرنے کے لئے قبرستان سے نفع پوئے کہ میدہ الوگ ہیں جو آج میں بوت ہے کہ اس کا انجام بھی بھی ہیں جو آج رہیں نے اندر ہیں کل اس کے او پر زند و متھا اور پھر اپنی زندگی کوئنیمت جائے ہوئے میرسو ہے کہ اس کا انجام بھی بھی ہوتا ہے البذائیک اعمال کو ذخیر کی آخر سے بتا ہے۔

، دوسرا جم مقصد قبروں کی زیارت کا بیہ ہے کہ وہاں جا کرنی سے بیٹا کی سنت کے مطابق وعا کرنا اور ان کے سے سامتی اور جمت کا سوال کرنا اور وسیلہ لینا تویہ شرکیات میں سے ہود حرام ہے۔ جا ہے تبر نبوی مظے میٹا

#### [ يريج ال سوال

#### (٥) ﴿ أَيْ فَلِي مِنْ إِن مِنْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى حَيْدِ مِنْ حِيدِ مَنْ مُنْ اللَّهِ فِي

 ال حيد إلى أنها بياء السياس الشراء من شرق ما الوسمار المستحم المستحم المستمر المستمر المستمر المستمر المستحم الم سف سده ب ساید مشاخید بور ب می می او مشهده (شمار بی مینی تام او دسید سین بارم می الدام ب رش ے اللہ بنا ہا۔ شقاعا التام اللہ اللہ عال [ اللهم الله كا يتوسل الك بنيا فسمينا و الاسوسل ميڪ معلم ميت فامضه [ الن مدام متحد ساتح الن يا ما مدال ما يا کراٹ تھا، تو کمي ۾ اب او ٽاتھا آن مج عصوبي بي على المج كاديد من المراث وكالمراج بالما

و الله و المعالية الله و المعالم المعالات الودون بالمائل بيادا الله المائل المائل المائل المائل المائل والمائل المائل الم عدال المنظرة الامت ووور مداتون سعده كي ب سنديات المال وما ي ته بت ق الهدال في المعقامي للدين وسيعظى بدك فيت سال الاطرابيد التاج رب عيداك ا یہ سوسی عمر ساتھ ہے یا البیشام اور کا البیدیدیات البیلی اور ال کو بطاری اثراک اور طبت اور طبت اور علی سے حارث مروہے و مجمل بصيار للالال سافرمايا

[ و قال رَبُكُمُ الْفُولِيِّ اصَّتِحِبُ لَكُمْ م اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله لا عويل ( سرواموس "يت ١٠)

" اور تبدار رب بية ما تاست كن يواد شر تبديل يكار أور كرون كا ميد فك ووافك جويري عبدت ابيا ) عدورة يرمد يب جوي وسيكوافل كالوائل كا

ومحموح عروس وفيدي الحرم السكي ١١٠٥ ومحموع لتاوي ابن عبيس ٢٤٤، ٢٤٤٠) الدر مي طرق قربات عن الله المان مي تفوق فاسيد المياجات المان الم الم مي على من والمناها المان ال الما فالا يد الشاريك من ألم على الله النات الما مناها والماول والم ويناجاز ب او يحافر بالمامرات يد كل الا رائد يوف الداور ال كالول في يوافر المساشل بيان كل مايد

الجوار الدائدة عدال علمن شريح مح مح موال ب حوب شل بالتوكن صدد الماسي ويجبر اليفياني كي الت حادة وید مانال مل اینا تامار ب بولد براساب و مال شرب مل سے ب سم س من محدق في مفاحت ك م مراحث عقا مرتبل ہے۔ المتہ الصارب العزیت کے عادائشک اس کی صفات اور س کے دسوں <u>نے تو</u>ن کی اور عمت و تار اور محمل الى احكام والله كالمريش والله و دالله م و و دالله م ويو و صدى عه عديه على ب محمد واله و صحاد وسدم (١٤٠١م العميل السوال والحواب في التاوى بدجنة الدائمه ١٣٥٠)

السجاسة السدانسمة عرقر كالكريرات وري التفاقية ورويكر تلوق فايركت كوري عن عدواكر من من

18.5

40

\_ . <u>~</u>

L E - W. -

ل جير احدي

إريتا

5

# خاص حیات آپ ہے۔ یہ کو حاصل ہے یا عام مسلمانوں کی طرت برزخی حیات ہے؟ [جواب]

ہمرے نزویک اور ہمرے مثان کے کنزویک حفرت محد سے بید اپنی قبر مبرک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات و نیا کی ہے بلام کلف ہونے کے اور بید حیات مخصوص ہے آپ حضرت میں اور آپ کی حیات اسلام اور شہداء کے ساتھ، برزخی نہیں ہے جو صل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آ دمیوں کو چنا نچے طامہ سیوطی نے اپنے رسالہ "انبیاء الاذکیاء بحیوة الانبیاء" میں بتقری کی ملامہ تی ایک کے ملامہ تی الدین بی کے دانبیاء و

متعلق سوال كيا حمياتو جواب ديا حميا:

پہی و ت ہے کہ قرآن مجید کی برگت سے اللہ کی طرف وسیلہ بکڑنا مشروع و ہو کڑے شرک تہیں ہے۔
اوسری و ت کے جفس مخلوق یا نی ہے ہیں گئر سے کا وسیلہ بکڑنا سو یہ مدعت منکرہ ہے کہ یونکہ تو تس عبوہ سے جس سے ہو کہ تو تینی ہوتی ہیں ۔ جب تک کہ دیمی سے جو کہ تو تینی ہوتی ہیں کہ دیمی کے دیمی سے جو کہ تو تینی ہوتی ہیں کہ دیمی کہ دیمی سے و جا و یا ان کے حق کے و سیعے سے کردی کر رکت فاوسیلہ لینو والی پر شریعت مطہرہ ہیں کوئی ویمی کہیں ور نبی میری ہیں کہ تو ہدے ہیں ہم وی ہے ۔ اس عمل عملا لیس علیہ امو ما ہمور ذہ '' بیمی جوالیہ عمل کر ہے جس پر ہم راحکم ند ہوتو وہ عمل مردود ہے۔ (سیمی مسلم)

(فتارى اللجنة الدائمة ٢٨٥٣.٣٥٨)

الله عن العربي العلالي رحمه الله في المالي:

برٹی وگ و توں کا وسلہ بیتے ہیں ہے وشل فاسد ہے۔ بَبَد وَ حیدوالے اللہ تی ل کے اساء وصفات میں کا وسلہ لیتے ہیں وراس کے رسول طبیع ہوئی شریعت کی نفرے اور ویڈبر میں والے کی سنت ہے تمسلک کا وسلہ بیتے ہیں۔ ور یہ سی وسلہ ہے جو ہمیں نبی ہے ہیں ہی شریع ہوئی شریعت کی نفرے اور ویڈبر میں والے کا قصہ بیان میں جبکران تینوں افر و نسالہ ہوئی کی ہو اور وسلہ بیش کیا۔ ایک نے اپنے واللہ بین سے حسن سوک کو، دوس ہے نے زیا ہے جبکران تینوں افر و نسالہ بیش کیا۔ ایک نے اپنے واللہ بین سے حسن سوک کو، دوس ہے نے زیا ہے جبکران تینوں افر و نسالہ بیش کیا۔ ایک کو بطور وسید بیش کیا۔ ہے حدیث سی حبد اللہ بین عمر بیش واللہ میں میں اللہ معمل سے مروی ہے۔

شح و تموف مس كاوسيدال برعت ليت بين تاب وسنت اور سحابه وتا بعين رضى الدعنهم سے اس كا كو كي ثبوت نبيل مند بلادية هم الاقام مند سواے اس كے جواللہ كي توحيد كو مائنے اور نبى مين بين آن كا النز م كرے تو اميد ہے كہ اللہ اس سال بركتي كام ولا به كرے بر بلنے بر منظن و ب دالسراج المسر علد كتور غبى الدين و حمد الله ص ٢٦) شہدا ، کی قبر میں حیات ایسی ہے جیسی و نیا میں تھی اور موی ملیدالسلام کا اپنی قبر میں نماز پڑ صناء سی شہدا ، کی قبر میں حیات ایسی ہے کیونکہ نمی ز زندہ جسم کو چاہتی ہے ۔۔۔ ، الخے ۔ اس سے ثابت ہوا کہ دھند ت سی ہے ہے کہ علی میں دیا ہے دیوں کے دورہ مورٹ شیخی موالان مولی کے دورہ مورٹ شیخی موالان مولی کے دورہ مورٹ شیخی موالان مولی کے دورہ مورٹ کی موالان مولی کے دورہ مورٹ کی موالان مولی کے دورہ مورٹ کی مولان کے مولیات مولیات کی مولیات کی مولیات کی مولیات کی مولیات کی مولیات کے دورہ مورٹ کی مولیات ک

#### (۱) علاء الل المنة كاس مسئل برمؤ قف:

معنی الدانمة للبحوث العلمیة و الافتاء ست میاة النبی التی اور قبر می دیدان کے سنتے ہے ورسیمی سول کیا تو کبار ملا کے کرام نے اس کا جوجواب یا اور جوسوال ان سے کیا گیاد و دیکھیں

ورفر ، يا كُلُّ منْ عليها فان و يَبْقى وحُهُ ربّك دُو الْحللِ و الاكرام ( سورةُ المن، آيت ٢٦\_٢)

### حيه موال]

# (۲) کیا جائز ہے کہ مجد نبوی میں دعا کرنے والے کو یصورت کہ قبرشریف کی طرف مند کر

'' كا منات يل بو بكير بي فن بو ف وال بياه رتير برب كاچيره (ذات) بى باتى رينه وال بيجويز مخطمتول بزر كيول اور عز تول والا ب\_''

اورفر، يد الك منيت و اللهم مُيتنون (مورة الزمر، آيت ٢٠)

'' ب شد آب پر بھی موت آنے والی ہے اوریہ وگ بھی مرنے والے ہیں۔''ان جیسی دیگر مثالیں اس پر دیات کرتی ہیں کہ بی ہے ہے۔''ان جیسی دیگر مثالیں اس پر دیات کرتی ہیں کہ بی ہے ہے۔ کہ آپ بھی ہی گرام ہی ہے ہی ہے کہ آپ بھی ہیں کہ آپ کوشل و کفن دیا واللہ بھی ہی ہے کہ آپ بھی ہی ہے کہ آپ بھی ہی ہے کہ آپ کوشل و کفن دیا واللہ بھی ہو تا ور فن کیا۔ اگر آپ سے بھی کو دیاوی حیات حاصل ہوتی تو وہ یہ نہ کرتے جیسا حام مر دوں کے ساتھ بیا کرتے تھے۔

بی وجہ ہے کہ صحبہ کرام بھی ہے ہیں ضلیعہ مسلمین کے اختیار کے لیے جمع ندہوتے اور ابو بکر صدیق رضی امتہ عند کی خالات پر راضی نہ ہوتے ۔ اگر آپ میں ہوتے تو وہ بھی آپ میں ہے گئے کے فیر کے بہتر پر بیعت ندکر تے ور سہ بات بیل ہے کہ آپ میں ہوتے کے محترت مثان مار اور میں مناوز کے دور بیل ہے کہ آپ میں ہوتے کہ محترت مثان مار اور میں مناوز کے دور خلافت سے قبل اور بعد بھی جو مشکلات بیش آئیں تو صیب خلافت سے قبل اور بعد بھی جو مشکلات بیش آئیں تو صیب کرام میں تھے اور اور محتلات سے تکھنے کا مخرج ہو مشکلات بیش آئیں تو صیب کرام میں تاری سے میں اور ان پر بیٹانول اور مشکلات سے تکھنے کا مخرج ہو چھا اور ند بی آپ میں وہ مازی طور فرا وی میں دور ان کی طرف رجوع کر کے تاکر آپ میں ہونے کے حال ہوتے تو اس ضرورت کی گھڑی میں وہ مازی طور پر آپ میں ہونا تی میں دور ان کی طرف رجوع کر تے تاکر آپ میں ہوئی جی ان آز مائٹول سے آئیس نکال لیں۔

لبت آپ سے این کروں مبرک جنت معلیٰ کے اعلیٰ علیں میں ہواور آپ سے این کی روح فضل الخس ہے جے متحد کی ۔ تام معلیٰ کے اعلیٰ علیمیں میں ہواور آپ سے این کی روح فضل الخس ہے جے متد تاری کی دور جنت کا اعلی مقام ہے مطافر مایا ہے۔ علیہ الصلاا قروالسلام والصر و تاری اللہ یہ الدائمہ ۲ مارہ ۲۹ میں اللہ میں حرید مواللات مجی کے مجے ہیں:

ا بواب اصل بين عموى طور برفر و مر نده لوگون كى نداء اورد عائين بين سفة جيرا كداند تى لى فرويا و مسآ است بمسجع من في القُبُورِ . (سورة فاطره آعد: ٢٢)

کتاب است سیحدے بیٹا بت نہیں کہ جواس پر دلالت کرے کہ نی منتے ہیں اور خصوصیت حاصل ہے کہ وہ ہرایک کی فریاد ونداء کو سنتے ہیں ابدت صرف اتنا تابت ہے کہ آپ میں بینے اور کی است کی طرف سے بھیجے گئے ور دووسوام پہنچا ئے

## کے کھڑ ابواور رسول اللہ سے بیٹ کا واسط دے کرحق تعالیٰ ہے دعاما کے ؟

#### [جواب]

## اس میں فقہ ، کا اختلاف ہے جیسا کہ ما، علی قاری نے مسلک منقسط میں ذکر کیا ہے

جت بین فقط، چ ہے دوروزو کیدے بھیج جا کیل دونول برابر ہیں، جیس کے بلی بن سین بن بلی بننی مد نہم ہے مروی ہے کہ ا انہوں نے یک آ دی کود یکوں کہ وہ نی مسئونی کی قبر کے پاس آیا اور آ پ ایٹ تی اسے فریاد کرنے گا تو نہوں نے مای بر تنہیں ایک حدیث نہ ند وال جو بر ے والد نے میر ے والا سے اور انہوں نے کی بھی تی اسے کی ایس کی کہ آپ سے تی اس کے اور انہوں کے تعدا والا بیونکم قبوراً و صلوا علی فال تسلیم کم بیلعی ایس کہتم)

"ميرى قبر كوميدگاه نه بنانا نه اسپنځ گھر ول كوقبرستان بنانا، مجھ پر در دود بھيجو كيونكه تم راسنام جھ تک پہنچ يا جا تا ہے خواہ تم كہيں مجمى ہو۔"

البات نذکورہ بال صدیث کہ جومیری قبر کے پاس بھی پر دروہ بھیجاتو بیں اے سنتا ہوں تو اہل علم کے نزو کید بیروایت ضعیف ( جکہ من گھزت ۔ ابوگھ ) ہے جبکہ جوروایت ابوداؤو نے حسن سند ہے روایت کی ہے ابو ہر ریوارضی امتدعنہ ہے مروی ہے کہ کی کھنے تین آئے رایا:

[ ما من احد يسلم على الارد الله على روحي حتى ارد عليه السلام]

" تم میں ہے کوئی جب جھ پر سلام بھیج گا تو القہ تعالیٰ میری روح کولوٹا و ہے گاحتی کہ میں اس کے سلام کا جو ب
دول۔ "بدوایت صراحانا اس پر دارات نہیں کرتی کہ آپ مشکرتی مسلمانوں کے سلام بنتے ہیں بلکہ اس بات کا زیاد واحتال ہے
کہ آپ بر سلام فرشتوں کے ذریعے پہنچ نے جاتے ہیں اگر ہم یے فرض کریں کہ آپ سیکھی ہو سلام سنتے ہیں جب بھی بیال رم نہیں
سیکھی تا کہ آپ بیسی تی آپ اسٹ کی فریادیں اور دعا کمی بھی ہنتے ہیں۔ (صاوی اللحمد الدائمة ۲ م ۱۹۹ سے ۱۷۰)

الشيخ مودالتو يجري عظ المقد في صين احمد في ديوبندي ككام كوردكرت بوي فرمايا

یں کہتا ہوں حسین احمد کا قول ہ طل تفہر تا ہے کہ انبیاہ زندہ ہوتے ہیں اور انبیں حقیقی حیات غیر برز فی یعنی مثل
دنیوں حیات کے حاصل ہوتی ہے اور اس سے بدلازم آتا ہے کہ پھر انبیاء ویکر زندہ اس کی طرح زیبن پر چلیس پھری کہا کیں پئیس
درویکر زندوں کی طرح قضائے حاجت بھی کریں اور یہ بھی لازم ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فل برہوں، لوگ انہیں ویکھیں، اپنی
مخصوں میں بٹھا کی اور ان سے علم حاصل کریں جبکہ بیتام امور اہل عقل کے نزدیک ناممکن اور باطل ہیں ورایہ قول تو محض
کواس ورب عقل انسان سے صاور ہونے والا کلام ہے۔ حسین احمد کے قول کے بطلان پر بید بات بھی لازم آتی ہے کہ گراس کا
کلم ورست ہوتو پھریقینا آپ میں بھر کے قول کے بطلان پر بید بات بھی لازم آتی ہے کہ گراس کا
گلم ورست ہوتو پھریقینا آپ میں بھر المحمد کے قول سے اور اسی طرح دیکر انبیاء کے اجسادم برکہ بھی ان کی قبر
ہر نہیں ہونے جا بئیل جبکہ دائشمندوں کے نزدیک بات محض باطل ہاور اسی بات کوئی ہوتو ف بی کرسکتا ہے۔

فر مات بیں معلوم کروکہ ہی رہ بعض مشائ ابواللیث اور ان کے پیرو کر مانی وسرو ہی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کدریارت کرنے والے کو قبلہ کی طرف مند کر کے کھڑ ابونا چاہئے جبیب کدار م حسن نے

ل قب و تسیم رسین جو اواز مات مطدمت بوت میں ان میں ایک نصوص کی تکذیب بھی ہے آرگری اور میں ایک نصوص کی تکذیب بھی ہے آرگری قول و ماں یہ جائے ہے۔ آگری ان کی تکذیب اور دیگر انہا و بھی اس کی موت پر ومات کرتی ہیں ان کی تکذیب ہوتی ہے۔ جیسے مدتول نے مورد از مریش فرمایا انک میت و انہیم فیشنوں (سور در سرمہ، سد، ۱۳۰۰ سے ویشر یا بھی موت آئے والی ہے۔ ا

ورسوره آن شران شرفرهای و ما نمحمدان الار شؤل! قبله حبلت من قبله الرَّسْلُ افاس مّات او قُتل الفلنْتُمُ علَى اعقالكُمُ ﴿ وروَّلَ مِن آريت ١٣٣)

ادرسور والانبياء مثل قرمايا

و منا حعلما لمشر مَنْ قَبْلَكِ الْحَلْد افاس مِنْ فَهُمُ الْحَلَدُوْنِ كُلُّ نَفْسِ دَائِقَةُ الْمَوْتِ ( سورة الدَّبِيهِ وَا آيت ٣٥١٣٣)

''جم نے آپ (مینیو' ) ہے کئی بھی کسی بشر لو بمیشہ کی زندگی نیس وی اگر آپ پر موت آ جائے گی تو کیا ہے وگ بمیشہ ذند در بیں گے۔جرجاندار نے موت کا مزہ چکھٹا ہے۔''

ورمورة التكوت من فرها يا محلَّ منفس دانقهٔ المعوّن ثُمَّ النِّما نُوحِغُون (مورة العَكَبوت، آيت ۵۷) "برجا ندار نے موت كامز و چكمنات بُهرتم سب كوبهاري طرف لوث كرة نامے۔"

ورموره آن عمران می فرماید محلُ مفسی دانعهٔ المعوّت و انسا تُوفُون أَخُوْر تُحَمّ يوَم الْقيسمة ( موره آن عمران ، آیت ۸۵) "برجاندار نے موت کامز ، چکمنا ہے اور بے ٹنگ تم اپنے عمال کا پورایدلہ روز قیّ مت پاؤ گے۔"

اور سور دارجمن میں فرمایا سخل من علنها قان و ینقی و خد دبنک دُو الْحلل و الاکر اهر (سور وَ الرحمن) آیت ۲۷-۲۷) ۱۵ تات میں جو بچھ ہے تن ہوئے والا ہے اور تیرے رب کا چیر د ( وَ اَت ) بی و تی رہے وال ہے جو برد عظمتوں اور برد گھوں والا ہے۔ ا

مسین الد تعیقی جماعت کے جم پر رگول میں سے ہے جو پی تقیدہ باطلہ رکھتا ہے کہ نبیا جیبہم لسلام اپنی قبور میں و نیاوی حیات سے متصف میں ورس کی جماعت کے اکا ہرین بھی اپنی مجلسوں میں جاگتی آئھوں نہ کہ خواب میں نبی میتے پیٹ کی تشریف آور کی کے قائل میں حوکہ بین عملہ مرحمہ بن عبدا بوجاب رحمہ القداور ان کے ابتاع کے سی عقیدے کا بطار ن

امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے اس کے بعد ابن جمام سے قتل کیا ہے کہ ابوالدیث کی روایت : مقبول ہے اس لئے کہ امام ابوصنیفہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عظما ہے روایت کی ہے کہ سنت یے کہ جبتم قبر شریف پر حاضر ہوتو قبر مطتمر کی طرف منہ کر کے اس طرح کہو"السلام و عليك ايها البي و رحمة الله وبركاته" بجراس كي تائير من دوسرى روايت لائيريل جس کومجد الدین لغوی نے ابن المبارک ہے نقل کیا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں میں نے امام ابوصنیفہ کواس طرح فرماتے سنا کہ جب ابوالوب شختیانی مدینه منورہ میں آئے تو میں وہیں تھا میں نے كبايس ضرورد يمهوس كايدكيا كرت بيس سوانهول في قبله كي طرف بُشت كي اوررسول الله طي وي کے چیرہ مبارک کی طرف اپنا منہ کیااور بلائصنع روئے توبڑے نقیہ کی طرح قیام کیا پھراس کوغل کر كے الله مدقاري فرماتے بيں اس سے صاف ظاہر ہے كديجي صورت امام صاحب كى پسند كردہ ہے ہاں پہلے ان کوئر و دیتی پھر علامہ نے بھی یہی کہا کہ دونوں روا یتوں میں تطبیق ممکن ہے ....الخ۔ نرض اس ہے فل ہر ہو گیا کہ جائز دونول صورتیں ہیں گراولی یہی ہے کہ زیارت کے وقت چہرہ مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا جا ہے اور ہمارے نز دیک یہی معتبر ہے اور ای پر ہمارا اور بهرے مشائخ کاعمل ہے اور یہی تھم دعا مانگنے کا ہے جبیبا کہ امام مالک سے مروی ہے

جبکدان کے کسی خلیفہ نے ان ہے مسئلہ در یا دنت کیا تھا اور اس کی تصریح مولانا گنگوھی ّا پیٹے رسالہ "زبدة المناسک" میں کر چکے ہیں اور توسل کا مسئلہ ابھی صفحہ ، ۲۳، ۲۳ پر گزر چکا ہے۔ (۱) ساتوال سوال]

(2) کیا فرماتے ہو جناب رسول اللہ النظیری پر بکٹر ت درود بھیجنے اور دلائل الخیرات اور دیگر اوراد کے پڑھنے کی بابت؟

[جواب]

ہمارے نز دیک حضرت میں پر درود شریف کی کثر ت مستحب اور نہایت موجب اجر وثواب واطاعت ہے دیگر رسائل الخیرات (۱) پڑھ کر ہویا درود شریف کے دیگر رسائل مؤلفہ کی تلاوت سے ہو۔لیکن افضل ہمارے نز دیک وہ درود ہے جس کے لفظ بھی حضرت

(۱) ﷺ ماسلام قل الدين ابن تمية رحمد القرف التي سلى الله عليه وسلم قادا او ادوا الله عاء استقبلوا القبلة يدعون الله عهم سقل عهم السلام على المبي صلى الله عليه وسلم قادا او ادوا الله عاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى لا يدعون و هم مستقولا القبوا المشويف (حامع الرسائل ١٢١١ لاس بيسبة وحمه الله)

اك طرح أس بن ما مك اورد يمر سحاب كرام وفي الترخيم عنقول عدوه في المينية برسام برجية اورجب وعاكر في كاراده فرمات و قبله في بوجات اورائدت في في كل مع المعدود غيره الله المو من سلم على المسي المنتقة و صاحبه شم اداد ان يدعو ان يستصوف في ستقبل القبلة و كدلك الكود دلك عبر واحد من العلماء المستقدمين الميمالك وغيره و (افتضاء المستقيم: ٤١١)

كمالك وغيره و (افتضاء الصراط المستقيم: ٤١١)

اورايم في الترميم بين في الديرة برع برنا بوقوه وه الميمالية و كدلك الكود في المينية المراس بين الويروم وهم المراس المراس المينية و بنا بوقوه وها عن الميمالية و كود بن يحد المراس ا

# ے منقول ہیں گو نمیر منقول کا پڑھنا بھی فضیلت سے خالی ہیں ہے اور اس بشارت کا متحق ہو ہی

جس ے بی سے بی سے تا ہے ہے منع فر مایا ہے بلک قصیدہ بروواور قصیدہ ہمزید میں ایسا موادموجود ہے جو ترک ابر کے رم م آتا ہے جو کر سب سے براظلم ومنکر اور بخت حرام ہے۔ان دونو باتھ بدول اور دل الل الخیرات کو و بی آ دمی اپنا ور دمقر رکرتا ہے جو مرك وبدعت بش جتلا اورغلو واطراه يش مشغول مو-

ن وكور مرتق الدين أعمال في المسين احمد في ويوبندي كاروكرت بوع في مايد دلاقل المعهالات و الصلالات كو ن وگول نے '' ، اَل الخیرات' کا نام دے رکھا ہے۔ اس میں بے ٹار کمراہیاں میں۔ جن میں تین مقامات پر یہ کن گھڑت درود بھی شال ہے۔[ اللهم صلی علی سیدما محمد عدد معلوماتک و اصعاف دلک ] اور بیتول بھی[ اللهم صل عسى سيدما محمد حتى لا يبقى من الصلاة شي" ] اوربياتر الى ديدى درود بحى شامل ب-[ اللهم ارحم سيدما

محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيّ اللهم بارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيّ ] جن كامتر جم خلاصه يول بنها ب كه السيامة على معترية بررحتين اور بركتين نازل فرما آى كه جنتى تير علم كي تعداد ب، اتن كه تيرى رحمت كاكونى حصد باتى ندر ب، اتنى كه تيرى بركت كاوجود بى مث جائے تيرى ملاة يعنى رحمت باتى ندر ب- ' (لا حسول ولا فسومة الابسالة) معنى الله كيهم ورحمت وبركت كوكد دوكر دياور في التيجيل كي سكهائ بوسة درودكو چهوز كرجس برتمام امت کا اجماع ہے اور ای کو آپ منتے وہ نے محابہ بن اللہ مل کو پڑھنا سکھایا اور پھر تابعین دھے ہم نے بھی ای پر اقتصاد کیا۔ ونہوں نے ایک کتاب تالیف کرلی جس میں بدعات وخرافات کوجع کرلیا اور کتاب وسنت پرریادتی کرتے ہوئے لفظ میدنا"

المحاية إس الكاديا-للدات في المام محمد من اساعيل الصنعاني كوخوش ركھے جبكدانبوں نے شخ الاسلام الام محمد بن عبدالوهاب رحمداللدكي مدت ميں يوب

اصاب فعيها ما يجل عن العد بالامرية فاتركه الكنت تستهدي تساوى فليسا أن رجعت الى اللقد درسها أركى لديهم من الحمد و كــت أرى هدى الطريقة لي وحدي

واحسرق عسميدا ليليدلانيل دفتسرا عبلبو بهبي عسبه الرصول و فبرية احباديست لاتسعرى البي عالم فيلا وصيرها الحهال للدكر صرةتري لقد سرمي مناجباء بي من طريقه

جن كا فخص ترجمه إلى مع كه في الاسلام محمد بن عبدالوباب في " و يأل الخيرات اور ويكر كمرابيون كو وفتر جلا ألح إوراب عالفین کا کوئی ڈرنے رکھااور جس نعوے نی میں ہے۔ استع فرمایا تھا ہے شک اے ترک کرنے ہی میں ہدایت وسوامتی ہے اور ال عادیث جنہیں کے متنداہل علم نے تبوں ندکیا ہوووا گر تحقیق ونفذ کے مرجعے سے گزریں تو سیجے ، حادیث کے برابرنہیں ہوستیں جَبِهِ جِهَا. ، فِي ان بِهِ دِيلَ ذَكَرُ واوراوُ وا پِي حرز جان مجھ ركھ ہے اور بُ شَف مير ے سے باعث مسرت و بی راستہ ہے جسے شخ الاسلام في الحليد ركيا اوريس الين لف بداك على راسته إلا الهول-"

# جائے گا کہ جس نے جھے پرایک بار درود پڑھا حق تعالیٰ اس پر دس مرتبدر حمت بھیجے گاخود ہمارے

وکتور ہا۔ ن فرمات ہیں بروۃ و ہمزیہ میں ایسا شرک پایا جاتا ہے جسے کوئی مشرک وجال ہی قبوں کر سکتا ہے مشن قصدیہ بروۃ میں یوں لکھاہے

یا اکسرم الحلق مسالی من الودید سواک عسد حلول الحادث العمم اےساری مخلول سے بڑھ کرعزت والے بیٹیم آپ کے سوا بون ہے کہ جس کی پناویش پکڑوں ہر پریش فی و معیبت میں اور آفتول میں۔

ف مں حودک الدب و صونها و من علومک علم اللوح والقلم بشک ان کی خوت وفیاض ہے دنیا اور آخرت کی رفقیں آباد نیں اوران کے علوم بی کا حصر اوح وقعم بھی میں اب آپ خود بتا کیں کہ القد تق لی کے پاس کیا ہاتی بی ۱۴ نشد ایسے خالی مشرکوں کو ہا، ک وہر ہادکرے۔

اى طرح تعيدة بمزييس يول لكعاب:

دهيمات عن أبسائها الرحماء مسق مس حوف دبسه البسر آء معاصي و لكن تنكيري استحياء بسالسادمسام مسك دمساء بارحیما بالمؤمنین ادا ما یا شفیعا فی المدسین ادا آشف جد لعاص وما سوای هواک و تدارکه بالعاید ما دام له

یعنی نی منگ نیا ہے رتم کی فریددا درخوف کی حالت جم انہیں نجات دھندہ قر ،ردیا گیاہے اور گنا ہوں کے بوجھ کو ہی کرعنایت کرنے والا اوراُمت کی ہاگوں کو تھ سنے والاقر اردیا گیاہے۔

میشرک صرت کا در بہتان بازی پرمشمتل کلام ہے جسے وہی دل اسپیٹا اندر سموسکتا ہے جومرض میں مبتلا ہو۔ مثلاً شرک و بدعت کے حامی درسیا در بنت پری کے مدو گار مولوی حسین احمد مدنی دیو بندی نے دل جیسا۔ انہنی ۔

جی شخ میدار جن بن صن این شخ الاسلام محربن عبدالوهاب رحم الندے اپنی کتاب 'فق لجید' جوکه' کتاب متوحید' کی شرت ہے جس بوم ری کے کلام کوفق کر کے اس کار دکیا۔

سواك عس حلول البحادث العمم

يسا اكسرم التحلق ما لي من الوديم

 شخ حضرت مولانا گنگوهی قدس سره اور دیگر مشائخ دلائل الخیرات پڑھا کرتے ہے اور مولانا حضرت ہو کی دھنرت ہو جی امدادالقد شاہ مہا جر کمی قدس سره ۱۱۱ نے ایٹا داشادات میں تحریر فر ما یا کہ مریدین کو معرب کے ایشادات میں تحریر فر ما یا کہ مریدین کو امر بھی کیا ہے کہ دلائل الخیرات کا در دبھی رکھیں اور جمارے مشائخ جمیشہ دلائل الخیرات کور دایت کرتے رہے ہیں اور مولانا گنگوهی بھی اینے مریدین کو اجازت دیتے رہے ہیں اور مولانا گنگوهی بھی اینے مریدین کو اجازت دیتے رہے ہیں [آئے محوال نوال اور دسوال سوال]

(۸) تمام اصول وفر وع میں چاروں اماموں میں ہے کسی ایک امام کا مقلد بن جانا ورست ہے بنہیں اور اگر درست ہے تومستحب ہے یا واجب اور آپ کس امام کے مقلد ہیں؟

ندال کی فاطروشنی و دوئ کرتے ہیں۔ پس ان مشرکوں کا ہر کمل امتداد راس کے رسول کے احکامات کے برنکس ہوتا ہے معمی اور مملی عشرارے اور جس سے امتداد راس کے رسول میں ہوتا ہے معمی اور محلی عشرارے اور جس سے امتداد راس کے رسول میں ہوتا ہے تابع کی ایران کا بیدار تکاب کرتے ہیں۔ (استہاں علامہ) مالا معسویسو فضیلة الشیخ سلیمان بن عبدامت بن شیخ الرسل م محمد بن عبدالو حاب دحمداللہ نے اپنی کتاب التو حید " میں بوحیری" صاحب تعمید و بردہ شریف "پریوں تقید فرمائی المعمد میں مالی سے میں مالی میں برتیمرہ فرمایا.

[جواب]

اس زمانے میں نہایت ضروری ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے بلکہ واجب ہے کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ آئمہ کی تقلید چھوڑ نے اور اپنفس وہوا کے اتباع کرنے کا انجام الحادوز ندقہ کے گڑھے میں جاگر ناہے اللہ پناہ میں رکھے اور بایں وجہ ہم اور ہمارے مشائخ تمام اصول وفر وع میں امام المسلمین ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد میں (۱) خدا کرے اس پر ہماری موت ہواور اس فروع میں ہمارا حشر ہواور اس محث پر ہمارے مشائخ کی بہترین تھے نئے دُنیا میں مشتہروشائع ہو چکی ہیں۔ (۱)

ہوئے کہتے تھے کہ جاتی الداد اللہ علماء كرتھے۔

حسین احمر مدنی نے رشید احمر گنتوجی کی زبن ہے جہی صاحب کی تعریفات والقابات یوں بیان کے جی افقار المش فی الدحام، مرکز الخواص والعوام بنیج امبر کات القدسية ،مظہرالفو ضات الرضیة ،معدن المعارف بالعمیة ،مخون الحقائق ،مجع الدقائق ،مرائ اقر اند ، قد وہ اصل زب ند ،سلطان العارفین ، ملک الآرکین ، فوٹ الکا لمین ، قیاث الھالیین ، وہ جن کی مدح کرائے میں قلمول کی زبانیں ماجز جی ،جن کی قوصیف ہے عاجز جی سب اوگ ان کی عزت کے سب ، وہ جن کے شعار پراولین و آخر ین مشکول کی زبانی مرائ اور جن سے فاجر کن و فاقسین دولت ایمان کی بناء پر حسد کرتے ہیں ، میرے رہنم ، میرے وظیفہ جان ،میرے مشہوط سب ووسیلہ ذیاو آخرت میں ،میرے آفاوسروار اور قیامت اوجہم کی آگ ہے آزاد کرنے والے ،میرے سیدمیر کی سبت مضبوط سب ووسیلہ ذیاو آخرت میں ،میرے آفاوسروار اور قیامت اوجہم کی آگ ہے آزاد کرنے والے ،میرے سیدمیر کی سبت الشیخ این خالات المسلالة و الغو ایقا الله بالاوشاد و الهدایة و از ال بداته المسلم و المصلالة و الغو ایقا الله عن الماجر المرائم کی تا ہوئے ہیں نہا کی میں نہا ہوئے المرائم کی تا ہوئے الموالیة و الغو ایقا کہ جن کے دیکھیں نہا تھا ہوئے میں کی است کے دیکھیں نہا کی میں نہا والغو ایقا کی بیان کرد کی المائل ہوئے کی کی میں تا المرائم بیان کرد کی المرائم کی تا ہوئے تا بیان کی میں نہا ہوئے کی کی میں تا اور کی سالہ کی کی میں کی المرائم کی تا ہوئے تا ہوئے الله کی میں الله بیان کرد کی ایک کی میں نہا کی کا کا کی میں کی المرائم کی کی میں کی در کی میں نہاں کرد کی المرائم کی المرائم کی کی میں کی در کی میں نہائی کی کیان کی میں کی در کی میں کی در کیان کی در کی در

(۱) مصنف اس جگر پہنے سوال کے جواب میں اصول میں ابو منصور ماتر یدی اور فروع میں ابو حنیفہ کی تقلیمہ بیان کر بھے ہیں ا پہاں وہ بیدیات بھول گئے۔

(۴) علاء البلسة كالسليد هي مؤقف. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثمين رحمه مقد السليد برسوال كيا حميا تو انهول ف قرماي " تاك به بالت معلوم موجائ كوتل ان جار فدامه ب (حنق شافعي ما كلي جنبلي) هي متحصرتين ب ينكد حق توان كے فير (يعني كتاب وسنت اور منج سلف صالحين) هن ہے۔ ان مقلد بن كالس مسئد براجماع مست كا اجر ع نيس ہاور ند بى خود سخمه كرام هيہم مرحمة كاس بر جماع ہے ، ندى مقد تعالى نے انہيں اسے بندول برامام مقرر كيا ہے۔ البت انہيں اس منصب كا الل جاكر غقا مدعاء الا مناوع الا المناوع المناو

#### [ گيارجو لسوال]

(۱) کی صوفیہ کے اشغال پی مشغول اور ان سے بیعت ہونا آپ آزاد کی جانا اور اکا بر نے سیند اور قبر کے باطنی فیصان کینچنے کے آپ قائل آیں یا نہیں اور مشاخ کی روح نیت سے اہل سلوک کو تقع پہنچتا ہے یانہیں ؟

[جواب]

جور ہے ہوا کے مستحب ہے کہ نسان جب عقائد کی درتی اور شرع کے مسال صرور مید کی مسال صرور مید کی اور شرع کے مسال صرور مید کی تحصیل ہے فارغ ہو جائے تو ایسے شیخ سے بیعت ہو جو شریعت میں رسخ لقدم ہو، و نیا ہے ہے خست ہو آ خرت کا طالب ہو افغس کی گھاٹیوں کو سطے کر چکا ہو، خوگر ہو، نبجات و ہمندہ اعمال کا اور شیحہ ہو، ہو، ہو کی اور میں کال ہو دو دسرول کو بھی کائل بنا سکتا ہو۔ سے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی نظر میں مقصود رکھے ورصوفیا کے اشفال میسی ذکر وفکر (ا) اور اس میں ہاتھ دے کر اپنی نظر میں مقصود رکھے ورصوفیا کے اشفال میسی ذکر وفکر (ا) اور اس میں

هت کے توری ہے اور کی کے ہے رہ کر کرام رحم اللہ کو لی جانے سے کہ ال بی بیروں صرف سے در ی سین آنا ہی اللہ علی ہ الا عن پر مواد سے بھی دجہ ہے کہ دوا آئی آفلید اس سے سے اکور اور کٹی اس سے ہے۔ صرف ال آنا کی جان پر کس کی حادث اپنے شے ہو کا آب وسٹ کے موافق ہوں سال بھی اور اٹھسٹی کہ ان چاروں کمداد اس موسیعہ مام الک اور اسٹ کی اور ام امر رحم اللہ کا در سے دوا وصود ہے کا وقال ارتقاعے کو تکراں میں سے ہم یک کا اول تھی کی کے جاسک ہے اور اٹسٹ کی جاسک کے اور اسک کے اور اس کا اور اٹسٹ کی جاسک کے اور اس کا کا اور اٹسٹ کی جاسک ہے اور اس کے اور ان کسی سے انداز کی اور اٹسٹیس میں اور اس انداز کے اور انداز کے اور انداز کے اور انداز کی اور انداز کی اور انداز کے اور انداز کی انداز کی انداز کی اور انداز کی انداز کی اور انداز کی اور انداز کی انداز کی اور انداز کی انداز کی اور انداز کی انداز کی انداز کی اور انداز کی اندا

و ) علائے تہدی کا اس سیکے م و قف اللجت الدائد و را ال م کینی کی طرف تعلوف کے معسول اور بن کے ورد ۱ وطا اللہ م معالی حوال برای جماب دیا کیا

الوال المصور کے مدائل ہے و بھٹی اوراں کے مقرد کروہ تجروم فرب کی اور کے بعد کئے ہائے والے والے النظام کے ماہ کا کیا معربے رہ بالا جائز تھی کے بارے جی کیا تھی ہے جو ٹی پیٹٹی تھا گا کہ جائے جائٹ بھی کا دائوں کر ہے دو '' ہے انٹٹی کھٹے ہا النظام '' سسلام عب کے باعیق دلعیوں و دوح الادوج ''' ہے سلام سیسے کا کیا تھی ہے؟

الاس الحمد عدوجده والصلاة والسلام على رسول وآله واصحبه ويعدا

تسوق کی مسعداوران کے مقرر کردواوراد و وطاعت اس کاد کر بیا ہے برعت ادراحداث فی الدین ایل جن ش اول در ایک مسد اس شال ہے ویدووں سلسلہ و سے تصوف عالم عرب من چیلے ووسے جن اسان ان کے ادرو و

# فنائے تام کے ساتھ مشغول ہو<sup>(۱)</sup>اوراس نسبت کا اکتساب جونعمت عظمی اورغنیمت کبری ہے جس کو شرع میں احسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اور جس کو رینعت میسر نہ ہواور یہاں تک نہ پہنچ سکے،اس

وظ نف شرعت سے تابت شدوجیں ، سوانے ان افاکار کے جو کتا ب وسنت کے موافق ہوں۔ (فق وی البحث مدائمہ ۱۸۴۲) جنا ملاحة المغرب و مُتورِقی الدین ها، لی رحمہ الندحسین احمہ مدنی ویو بندی کے کاام کی تر وید کرتے ہوئے فریات میں الل تصوف کے مقرر کردہ اوراد و افاکاران کے چیروں اورویوں کے مطا کردہ ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے مریدوں کو قابو کے رہتے ہیں۔

پھر فرق مایا کہ اگر جسین احمد مدنی جو انگریزی استعار کا پر در دہ ہے، سے بیاب جائے کہ بیا ا کارجن کی نسبت تم اپ ویوں کی طرف کرتے ہوئے بیاولیا والایا طین میں۔ کیا نبی سے بی نے اپنی است کو یہ سکھائے میں یا تمہارے اوریا و پر بذر جہ وٹی نازل ہوئے تھے جنہیں نبی میں بی میں تو جانے تک نہیں تھے؟

محروہ سیکے کہ یہ ورو نبی میں ہے امت کو سلے ہیں توحق وت سے ہیکان اوراوکو پیرے اجازت ہے کر کرنا ہی بدعت تفہرا کیونکہ اہل علم ان کے اغاظ ومعانی ہے واقف ہیں انہیں کسی کی اجازت کی منر ورت نبیس کیونکہ نہیں تو نبی میں کھی ہے ۔ امت ُوسکھ یا اور عطافر مایا ہے اورال کے پڑھنے کی اجازت دی ہے۔

اورصوبیوں کی گمراسیوں میں ان کا بیقی ل بھی شامل ہے کہ جب کوئی وروکسی پیرے حاصل کر کے س کی اجازت ہے کیا جائے تو اس کا جربز ھاجا تا ہے اورا کر بغیرا جازت کیا جائے تو اجروثو اب گفٹ جاتا ہے۔

مشاہے تیج نیوں کا پیعقیدہ ہے کیان کی شیخے کی اجازت ہے جو "صلامۃ المصاتح" پڑھی جاتی ہے اس کا جر چھ ہزارقر آن مجید پڑھنے کے برابر ہے جبکہ بلاا جازت وو مام نماروں کی طرن جر مھتی ہے۔

چنانچ کتاب وسنت ہے وابستاتو حید پرست ان ہی ول کے وظیفوں کا اٹکاروس بناء پر کرتے ہیں کہ میہ بدعات و احداث فی الدین کے نی اف ہیں۔ کیونکہ کب صدیق اکبر میں نے کئی ورواس امت کودی ہم من شرے دیا ہے؟ ای طرح مثان و علی اوردیگر تمام سی ہرکوئی سے میں نے کوئی وروامت کودیا ہے؟ اور کیا میں ہرکرام بڑی ہیں کے ناموں پر ہوئی سدید پایا جا تا تھا؟ مشر سلسلنہ بو کمریہ سیسد عمر میں سیسند عثمانیہ سیسید معلومیة ، سلسند جاہر میر، سلسلہ مسعود میز اوغیر و سدے سٹ ھد ہے یا عصد

تسین احمرتو بل قرحیر وسنت نبول سے آئی کی تفاظت اور برعات کی می غنت پر پر اجاسا ہے تبکہ ہم جب ن لوگوں کے سنت نبول کی محبت ورخالفت و تر ب بدعات کی بنا و پر عار دلات جی تو بہ شک ان کا جمیں پر اجانا ور تقیقت ہماری مدح سر الی ہے کہ ہم تو حیدوسنت والے تیل۔ (و عد العجمد و المصد) (و یکھیں السر نے تمنیر بلد تو رها ہی بس وہم اس)

(۱) علاوالل اسلمت کا اس مسئلے پرمؤ قف فصیلة الشیخ محمد بن صال انتہیں رحمہ اسدفنا وں تین تسمیں ہیں ترت ہیں۔

من جل و دری تشم کے بارے شی فرمایو بیاتھوف کے بدی طرق ہے حاصل ہوتا ہے جس میں پنی ذات کی فی رہے ہوں تا م موجودات و تھی و سوالے المنہ تعالی کی ذات کے فی کرتے ہوئے صوفی فن ہوجا تا ہے اور ایسان سے ہوتا ہے کہ اس کے دری کا المد تعالیٰ ہے جب تعلق قائم ہوجا تا ہے تو یہ دل اس تعلق کے متام و مرجہ اور ورود کو برداشت کرنے سے قاصر ہوجا تا ہے۔

المد تعالیٰ سے جب تعلق قائم ہوجا تا ہے تو یہ دل اس تعلق کے متام و مرجہ اور ورود کو برداشت کرنے سے قاصر ہوجا تا ہے۔

# کوبررگوں کے سلمے پی شامل ہوجانا ہی کافی ہے کیونکہرسول اللہ منتظر فیز نے فر مایا: [المرء مع من احب اولئک قوم لا یشقی جلیسهم]

چنانچ ال کے در سے اللہ کے سواسب بیکومٹ جاتا ہے۔ اپ آپ کے فناہ ہوجائے پرصوفی اپنے معبود میں عبادت کے سنفر آب ہوجاتا سنفر آب وجہ سے اور ذکر میں سنفراق کی وجہ سے فدکور یعنی اللہ میں فنا ہوجاتا ہے حتی کدا ہے اس بات کا احساس بھی ختم ہوجاتا ہے کہ دوا کر دعم وست کر رہا ہے یا نہیں کیونکہ وہ تو ہے معبود فدکور یعنی اللہ تعالی میں فنا ہو چکا ہوتا ہے بوجراس ججی ہی تو سے جواس کے دل پر دار دہوتی ہے۔

بيانا ، جوجف اتسوف وسلوك كارباب كوحاصل ببوتا بي وجوه سے ناقص ب

ال یہ فانی ہونے و لے کے دل کی گزوری کا پیتا ہا جو کہ استطاعت نہیں رکھتا کہ اپنا اندر معبود ورعبادت کو حاضر کرنے امرادر مورکوا کھار کھ سکے۔ بلکہ بیا تقیدہ رکھتا ہے کہ جب وہ عبادت و پخیل اُمر بجالاتا ہے جو دراصل معبوداور مرین مشتخل ہوتا ہے بلکہ جب وہ ذکر وقر ورعبادت میں مشخول ہوتا ہے قریکارٹو اب باتی نہیں رہتے بلکہ وہ عبات کی جگہ معبود میں اور ذکر کی جگہ ذکور میں فتا ہو جاتا ہے۔

تا ف سیدہ و فناء ہے جوسواے دہیں عبدت ترارہ ل کے کسی کو حاصل نہیں ہوتی نہ کسی رسول کو نہ نبی کو اور نہ ہی معدیقین و ثہدہ و سوا۔ ہورے بنجبر مسئے تا کے کسی کو بیان حاصل نہیں ہوئی۔ جبکہ آپ مطریق شب معراج اللہ اتھ می ان عظیم آیات کو پیٹی طور پر دیکھ جنہیں کسی بشر سنہ بھی نہیں دیکھا اور اس حالت بیل بھی آپ مطبیق اپنی تو آت وجواس فاہرہ و باطنہ کے ساتھ میں مدرجہ سے تابت قدم رہے۔ جیس کہ جواس فلاہر کے بادے میں اللہ تعالی نے فر ایا مساراغ البسصور و مساطعی (سور کا انجم، آیت کا ان اندا ہے گئاہ بیکی نہ حدسے برطی۔ ا

ورقواًت باطند کے بارے شل فرمایا ما کندف الفؤاذ مارای (مورة النجم ، آیت. ۱۱) "ان کول نے مجموت نیس کہا جے ( وَفَيْم بِنظِيَةً اِنْ ) دیکھا۔"

يد برعت ل وتت جاري بوني جبكه بعض تا بعين جوعبادت كز اراور كوش يتي توان ميں بجم چيخ چياتے اور يجم

"آ دی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہودہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جیضے والامحروم نہیں رہ سکتا''

اور بحد الله بهم اور بهارے مشائخ ان حفرات کی بیعت میں داخل اور ان کے اشغال کے شاغل اور ارشاد و تلقین کے در پےرہے ہیں۔ والحمد لله علی ذیک اب رہامشائخ کی روحانیت کے شاغل اور ارشاد و تلقین کے در پےرہے ہیں۔ والحمد لله علی فرض پہنچنا سو بے شک صحیح ہے گراس طریق سے استنفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوض پہنچنا سو بے شک صحیح ہے گراس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے نہ اس طرز سے جو عوام میں رائح ہے۔ (۱)

اللہ اللہ ہے۔ ایک میرکدانہوں نے رب کو میس مر بوب و گلوق بنا ڈالا جبکہ میسائیوں نے رب کے ایک بندے کو س سے مناکر جے اللہ نے رسامت کے سے چنا۔ جا ہے جسی کی کوانہوں نے رب کا حصہ و جزاع مقرر نہیں کیا۔

جڑ ووسری وجہ بیدکدانہوں نے اللہ تعالی وہرچیز حق کدختر پروٹیئے اور پیدی ونجس شیاء کے ساتھ بھی ماکر ، یک دجود بنا ڈالا (اعبود بسائلہ میں دلک) بہایا کفرے کہ جونصاری ہے ہن ھاکرے کیونکدانہوں نے قو صرف میسی سید سلام کواملہ کا بیٹا مقرر کیا اور پہی بات ان طولیوں کی تر دید کے لئے کافی ہے کیونکہ ان کا اصل مقصد تو خالق ونظوق کے فرق کومن کراکید ہی چیز بنانا ہے کہ بندہ ورب اور خالق ونخلوق اکید ہی جی ۔ ای طرح نام کے ومنکوح کو بھی ایک کر دیا، مجرم وقائنی کو کید کرڈ الا ، جس کے لئے گواہی دی جارہی ہے اور جو گواہی و سے رہا ہے دونوں ایک ہی جی تق ہے نتیا درجے کی ہے وقوفی وضعا سے ہے۔

ای طرح شین رحمدالند نے فرہا کی ان وحدة الوجود یول کے بعض سے بیٹی ذکر کیا گیا ہے۔ کہ ان بیل کوئی اپنے بیٹے سے بدفعل سے اراد سے ہے آتا اور دعوی کرتا کہ وہ اللہ رب العالمین ہے (معاذ اللہ ) تواللہ ہے فرقے کو ہدا کہ ورسوا، ور ہر باد کر سے حنبوں نے الیاسے کو بھی الم مقر رکر ڈ الاجس ہے جمہستری کی جاتی ہے۔ (فق وی ابن تیجیمین ہم رہ ۱۳۳۳ ۱۳۳۳)

(۱) فہ کور وعقا کد پر علاء فال السنة کامؤ قف ان عقا کہ کا اس امت کے لئے عظیم خطر واور فقتہ ہون واضح ہے چنا نچداس موضوع پر جم چند کہ رہ بھی ایک ہے۔ کرام کے دوائل جان کیوں سے دو جا رہونے پر جوخط است ماحق جی ان کے دوائل جان کیوں۔

## [بارجوال سوال]

## (۱۲) محمد بن عبدالوهاب نجدی حلال مجمئة تھامسلمانوں کے خون اوران کے مال اور آبر وکو

''اورال سے بڑھ کر کون گراہ ہوگا؟ ہوا مند کے ماالیوں کو پکارتا ہے جوقیامت کب اس کی و عاقبول ندکر سکیں بعد ان کے پھار نے سے محش ہے نبر ہوں اور جب و وں کو جمع کیا جائے گا تو بیان کے واقی موجا کیں مے اور ان کی پرسٹش ہے ماف اٹکار کرجا کیں گے۔''

اوراللد تعالى مُدْوَى الله يس بدُعُون من دُوْن الله لا يَخْلُفُون شَيْنا وَ هُمْ يَخْلَفُون الموات عيلُ خياء و ما يستَعُرُون ايْن ينْعَنُون } (-ورواتحل، آيت ٢١٥٢٠)

''اہ جواللہ کے سواالیول کو پکارتے جی جو کی چیز کو پیدا کرنے والے نتیس بلکہ ٹو وہی پیدائے گئے جی پیٹر وہ میں رید ونیش جی اوراس بات کا بھی شعور ڈیش رکھتے کہ نتیس کب و بار و (حشر کے وان )اٹھایا جائے گایا'

ان مع فی پرگ آیات میں جوائی پرداست ارقی میں کہ جواند کے سوا کو چارے ہواوان کی پارکا جو بائیل اب سے منا ال پار ساوالسا ہو کولی فی الدو پر پاچا ہے میں۔ البت کمی بیار نے والے کو جو مقصد و مطلب حاصل موج تا ہے جبکہ و فیراللہ کو بکارے تو ہو مقصد معلب حاصل موج تا ہے جبکہ و فیراللہ کو بکارے تو ہو ہے کہ اس کے لئے ہوتا ہے۔ جن فیر مند نے پال و حاکم کے اس کی دجہ سے مولی ہو ہو ہے گرا کہ کی تھا کہ اس کے کہ دول ہے۔ جن فیر مند نے پال و حاکم کی دول ہے۔ جن فیراللہ کو بالی ہے کہ اللہ کا میں ہو ہے گرا کی ہے کا اس سے کہ درسید مسال اور کی شاکل کی ہوئے کے اور میں واضح فرق ہے اور ہم ہے بوت بینی طور پر جوائے ہیں کہ فیر اللہ کی بیار کی فیراللہ کی بیار کی فیراللہ کی بیار کی فیراللہ کی بیار کی بیار کر ایا ہے کیاں کہ کا میں بینے بیس ہوئے ہیں کہ بیرا کر ایا ہے کیاں کہ کہ دول میں اللہ تھی نے کو کہ اللہ تھی اللہ تھی اللہ تھی اللہ تھی کا میں ہوئے بندے واگن ہے کیونکہ اللہ تھی کی بیار کر ایا ہے کیاں کی اس میں کرنے پر جورفتہ آر مائش حاصل موجاتی ہے کیونکہ اللہ تھی کی بیدے واگن ہے کیونکہ اللہ تھی کی بیدے واگن ہے کیونکہ اللہ تھی کہ بیدے واگن ہے کیونکہ اللہ تھی کی بیدے واگن ہے کیونکہ اللہ تھی کی بیدے واگن ہے کیونکہ اللہ کی بیار کی جون اللہ کا عبورت کر اور ہو کون اپنی خواہشات کا بیجاری ہے۔ اس میں کی بیار کی خواہشات کا بیجاری ہے۔

کیا آپ نے نظر کے اور نے متعلق یہ دیوں کی طرف تیں دیکھا کے جب انہیں اللہ تھا گئے کے دن پیچار کے انہیں اللہ تھا گئے کے دن پیچار کے انہیں اللہ تھا گئے کے دن پیچار کے انہیں آئے اور تی ور بزی قدادین مجھیوں دریاتی ہوتی انہیں تنہیں کے بوتی ایس مجھیوں کی بوتی و ن آ روز میں دورتمن میں دیکھیوں اسپینے اور کیونکر رام کی رکھی میں جہر ہوتی و برر کے یہ فیصد میں کہ کیوں نہ جم جمعہ کے در میں دویا کریں تا کہاں میں مجھیوں انہیں کے دن کھیں جا کیل اور میں اور دویاتی کریں تا کہاں میں مجھیوں اینے کے دن کھیں جا کیل اور میں اور

اور تمام لوگوں کومنسوب کرتا تھا شرک کی جانب اور سلف کی شان میں گتا خی کرتا تھ اس کے بارے میں آپ کی کرتا تھ اس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کوآپ جائز بجھتے ہیں یا آپ کا کیا مشرب (مسلک) ہے؟

پھراتوار کے دن بیٹھیں پکڑلی کریں چنانچاس اقدام پرائیس اس جینے نے ایمار ااور ووائد کی حرام کردہ صدود میں واقع ہو گئے توالقدتی نے انیس ذیل ورسوا کر کے بندر بناڈ الا۔ چنانچار شاد باری تھی ہے۔ وشنگھنم عی القرید النی کانت حاصر ق البخیر الذین فلوں فی السبت الاتائیم حینائهم یوم سنتهم شرعاؤ یوم لایسٹوں لا تائیم کدلک میلو فلم بھا کائوا یفسفوں (سورة الراع اف، آیت ۱۹۳)

''اور آپ (مِسَائِمَ اللهُ )ان (لوگول) ہے اس بستی دالوں کا حال پوچھنے جو کددریا کے کن رے آباد تھے جبکہ وہ نفتے ک دن کے بارے میں صدے نکل رہے تھے جبکہ نفتے کے روز ان کے سامنے مچھلیاں فلا ہر بہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں اور جب نفتے کادن ند ہوتا تو ن کے سامنے ندآتیں ،ہم ان کی اس طرح پر آز مائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ صدے نکل گئے تھے ۔''

اورايك مقام يرالشُرْق في في الله في الله في على منه الكبيل اعتدوًا منكم في الشِّبَ عَفْدًا لَهُمْ كُونُوا

قردةُ حسنين فحعلُهُا مكالاً لَما بين يديها و ما خَلْفَها و مؤعظةُ لَلْمُتَّقِينَ } (سورة البقره، " يت ١٥ ـ ٢٧)

''اوریقینا تم ان لوگول کاهم بھی رکھتے ہوجوتم میں ہے تفتے کے بارے میں صدے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہددیا تم

ذلیل بندرین جا وا ہے ہم نے ایکلے پچھلول کے لئے عبرت بنادیا اور پر ہیز گاروں کے لئے وعظ ونصیحت کا۔''

دیکھئے کس طرح اللہ تھ لی نے انہیں منع کردہ دن میں مجھیاں "سانی سے میر فرمادی ۔ والعیاذ باللہ الیکن انہوں فے مبرد کیا اور حیلہ حرام میں جتنا ہو گئے۔

پھرآپ نی ملے آئے۔ کے اصحاب کرام رضی الندعنم الجمعین کی طرف دیکھیں جبکہ انہیں اللہ تق کی نے حرام کی حالت شل شکار کی چ بندی کی آنر مائش میں مبتلا کیا حالانکہ شکاران کے سامنے موجود ہوتے تھے لیکن بھی بھی انہوں نے ان کی طرف ہاتھ بوصائے کی جرائت تک ندگی۔

"اے ایمان والوا القد تعالی قدرے شکارے تہارا المتحال کرے گاجن تک تمہررے ہاتھ اور تمہارے نیزے بہنج سکیل کے تاکہ القد تعالیٰ معلوم کرلے کہ کول مجتمل ہن دیکھے اس سے ڈرتا ہے سوجو شخص اس کے بعد حدے انکے گا اُس کے واسطے وروٹاک مزاہے۔"

زیک شکاران کے سامنے ہوئے جن تک وہ آسانی ہے پہنچ سکتے تنے اور پرندوں کواپنے تیروں ہے با سانی شانہ بنا کتے تنے لیکن پھر بھی سی ہے کراسرمنی اللہ منہم نے ان کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے بلکہ ہاتھوں کوان سے روک لیا اور اللہ سے ڈر گئے۔ چنانچہ بندہ مومن کو پک جو ہے کہ جب اس محمد سنے حرام کام کے اسیاب بھی اکٹے ہوجا کیں تب بھی وہ اس تھل کا مرتکب شہو

#### [جواب]

ہمارے نز دیک ان کا حکم وہی ہے جوصاحب وُرّ مختار نے فرمایا ہے اورخوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی (یعنی خلیفہ پر) تا ویل سے کہ امام کو

اور میں جان ہے کہ یہ آس نی اور اسباب کا میسر ہونا بطور اہل ہ وامتحان کے ہے اپنی لگایش معنبوط رکھے اور صر کرے یونک آخرت تو ابلہ ہے اُر نے والوں کے لیے ہی ہے۔ (مجموع العتاوی ابن تشیمین ۲۲۹۸)

الله المند الله الله عليه الدورة ومنت اورقبرول اورمزارول بركت وتبرك لين ب متعلق موال كي مميا تو فرمايا الذرم ومنت الدورة ومنت اورقبرول اورمزارول برعباوت كالحكم بحل بحر الله ك ين بركت وتبرك الله يغيرالله ك ين من الله عليه الله ك ين بركت وتبرك الله عليه الله عليه الدورة ومشرك كافر برجن برجنت حرام بهاوراس كافوكان جبنم برجيب كوالله تبارك وتعالى فرمايا [السنة مسن بين بالله فقل حرام الله عليه المحملة و مأواة الناز و ما للظلمين من أنصار ] (مورة اما كدة المراس كالمناز و ما اللظلمين من أنصار ] (مورة اما كدة المراس كالمناز و ما اللظلمين من أنصار ]

"جواللہ عیں تھو شرک کا مرتکب بوتو اس پر یقیناً جنے شرام بوئی اوراس کا شمکانہ جبتم شہر ااور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔"

ابد قبور سے جرک لین تو اگر اس اعتقاد سے قبروں کے ساتھ تعلق رسکھ کہ یہ بھی اللہ کے سوانقع بہنچ سکتی ہیں تو سے شرک ٹی الر ہو بیت ہے جو کدا ہے فاعل کو وائر واسلام سے فارج کرنے وافا ہے۔ اگر قبروں سے تعلق اس بنیا و پر کرے کہ بیشک اسب میں سے جیں خود سے نفع نہیں پہنچا سکتیں تو ایس کرنے پر فاعل گر اواور درست رائے ہے ہٹ ہوا قرار پائے گا اورشرک اسب میں سے جی خود سے نفع نہیں پہنچا سکتیں تو ایس کرنے پر فاعل گر اواور درست رائے ہے ہٹ ہوا قرار پائے گا اورشرک اصفر کا مرتکب تفہر سے گا۔ تو جوان قرافات میں جاتا ہوا ہے چاہئے کہ اللہ کے حضور تو ہر کرے اور موست سے پہلے ان کا موں کو چھوڑ دے اور اس سے جی دونیا ہے رفضت ہوکہ اللہ بھا نہ و تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے وہ اکیا ہی ہن ہ دیے وال ہے جیس کہ اس نے قوداس کے بارے میں ارش وفر مایا ہے [ المن بی حیث المصفور اوا دعاہ و بنگ شف السنو ء فر یک خلفا آء اس نے قوداس کے بارے میں ارش وفر مایا ہے [ المن بی حیث المصفور اوا دعاہ و بنگ شف السنو ء فر یک خلفا آء اللہ تھیا گئے میں ارش وفر مایا ہے [ المن بی حیث المصفور اوا دعاہ و بنگ شف السنو ء فر یک خلفا آء اللہ کو اللہ اللہ ما تعد گر وُن ] (سور وائمل آء سے ۱۲)

'' مجبور دیے کس کی پیکار کو جب وہ پیکار ہے تو کون قبول کرتا ہے اور پیم تختی و پریشانی کوکون دور کر دیتا ہے؟ اور تہمیں زمین کا خلیفہ بنا تا ہے۔ کیاائند تعیالی کے ساتھ کو کی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت ( وعبرت ) حاصل کرتے ہو۔''

توں تغیر والول کی طرف التھا کیں کرنے ،جنہیں تم ولی اللہ جانے ہو کہ وہ تہاراالقات رب کی طرف کراویں ، کی بہت براہ راست اللہ تبارک وتعالیٰ بی سے نفع طعب کیا جائے اور تکلیفیں دور کرنے کا سوال کیا جائے کیونکہ ان سب کا ، مک مرف اللہ تبارک وتعالیٰ بی ہے۔ (مجموعہ تن وکی ابن تیمین ۲ را ۲۳۳ س

الله الفيلة النيخ من جب قبرول من تبرك لين ان كروطواف كرفي تاكد تضاع عاجت مويا تقرّ ب عاصل مو عن المراقة النيخ من المراقع المراقة كالمراقة كالمراقة

۔ قبروں سے تبرک حرام اور اتواع شرک میں ہے ہے کیونکہ یہ کی چیز میں تا شیر ہونے کے اثبات میں ہے ہے۔ پر اند تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی سلف صالحین نے بیقینا کہی بھی قبروں سے تبرک نہیں میا چنانچے تکمی اعتبارے محض میال باطل یعنی کفریا ایسی معصیت کا مرتکب بمجھتے تھے جو قال کو واجب کرتی ہے۔ اس تا ویل ہے میں لوگ ہماری جان کا ویل ہے میں لوگ ہماری جان کا مرتکب بمجھتے اور ہماری عور توں کو قیدی بناتے ہیں۔ آ گے فر ، نے ہیں ان کا حکم باغیوں کا ہے اور پھر یہ بھی فر مایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لئے نہیں کرتے کہ بیغل تا ویل

برعت ہے اور جب علی ہے عقیدہ بھی رکھے کہ صاحب قبر کوتا ثیم حاصل ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلہ مند وہ رکز مکتا ہے اور فقع و سے سکتا ہے تو بیشرک اکبر ہے۔ ای طرح صاحب قبر کے لئے رکوح وجود کرنا یا ویکے قبر ب و تعظیم کے لئے ذرج کرنا بھی شرک اکبر ہے۔ جیسا کہ انتذاف کی نے فرو یا فرون کے فرون کے فرون کے فرون کے فرون کے فرون کے اللہ اللہ الحسو الا نسؤ هاں کہ بعد قائمہ حسابانہ عند رہند اللہ لا نیفلنے الکھڑؤں ] (سورة الهو منون ، آیت کا ا

''جو تحص اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کو کی دیس نیس میں اور ساب تو اس کے رب کے اوپری ہے وب شک کا فراوگ مجات ہے محروم میں۔''

اورائداتحالَ في ماير [قُلُ النمآ الله بشرّ مَشَلُكُمْ يُوحَى النّ الْمَا الهّكُمُ اللهُ وَاحدُ فَمَلَ كَان يرْحُوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا و لا يُشركُ بعادة ربّة احدًا } (سورة اللهف، آيت ١١٠)

''' پ ( مینی آئی ہے، ہیں کہ میں تمہاری طرح کا آسان ہوں، میری طرف وقی آئی ہے تمہار معبود وہی اکبیامعبود حقیق ( مینی مذاقان ) ہے، ہیں جوکو کی اپنے رب سے ملہ قات کا خواہاں ہونۃ اسے جائے کہ نیک، شال ارسے ور پنے رب کی عبادت میں کسی اور کوئٹر یک نہ کر ہے۔''

مشرب بوشرک اکبرها رسمال کرے تو وہ بمیش جہتم بین رے گا اور ان پر جنت ترام بوگی جیدا کرارشاد باری تی لی ب [ اَنَّهُ مِنْ بُنْسُرِکُ بِالْمُلِهِ فَقَدْ حَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَلَةَ وَ مَاوْةُ الْمَارُ \* وَ مَا لَلْظُنَمِيْنِ مِنَ انْصَادِ ] ( سورہ المائدة ، آیت: ۲۲)

''جو مند کے ساتھ تھو شرک کا مرتکب ہوتو اس پر جنت ترام تھیم کی اور اس کا تھا کا نہ جہم ہے اور فا کو ان کا ہائی مددگا ، میں ۔''
چنانچ تیروں سے جب کے لینے والول یا قبر اس کی و ما کا وسیلہ لینے والول اور اللہ کے دب نیم کی تم میں ہے و اول کا افکار ازم سے اور اندی ہوت بھی خوب سمجھ وینا چاہئے کہ اللہ کے مذاب سے ان کا پر کہن ہرگز ان کی نجاب زار ہے گا کہ جم سے بیل ہوت ہوت ایس کے مذاب سے ان کا پر کہن ہرگز ان کی نجاب زار ہے گا کہ جم سے بیل ہوت ہوت کی مذر ہوتا تھ ، سے بیل ہے بروں سے پایا ہے۔ کیونکہ مشرکس کے پائل انہیا میں کو اللہ کی دووہ پور آب کر ہے ہے اس کے وحلاما جیس کے اللہ تھی ان ما علی ان ھی مؤموں کی جم عت ان مشرکس کو اللہ کی طرف بلی تی تووہ پور آب کر سے تھے [ ب وحلاما ابتاء ما علی اُخد و ان علی انو ھی مُفت لوگ ( مور وَان فرف، آب ہے ہوں)

" "بم سائی باداد وای طَریقی بادار برانی سیستان می باداد برانین کی تاری کاری سیستا روس اکنی جو به ادامی تقص [اولو جنگ کنه ساخندی منف و جدتُه علیه اماء کنه قالُوّا ان بِما اُرْسِلُتُهُ به کَفِرُوْنَ } (مورهٔ الزفرف، آیت: ۲۲)

## ے ہا گرچہ باطل بی سبی اور علامہ شامی نے اس کے حاشے میں فرمایا ہے کہ

كما وقع في زماننا في اتباع عبدالوهاب، الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانو ينتحلون مذهب الحنابلة لكهم اعتقدوا أبهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل اهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله شوكتهم. (الخ)

''اگر چہ میں تمبارے پاس اسے بہت بہتر طریقہ ہے کر آیا بوں جس پرتم نے اسپے باپ دادا کو پایا قوانہوں نے بوب دیا ہم تو اس چیز کے منکر میں جو تنہیں دے کر بھیجی گئی ہے۔''

چِانِي سَدَى لَى نَامِهِ إِ فَالْتَقَمُّ مِنْهُمْ فَالْظُرُ كَيْفِ كَانِ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ]

پس ہم نے ان ہے انتقام میں اور دیکھ کے جھٹلانے والوں کا کیاانجام ہوا؟ '' (سور کا از فرف، آیت ۲۵)

کس کے لئے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے باپ داوا کے ٹل کو دلیل مقرر کر کے ٹریعت کے فیصلے کو جھٹا دے یا بی سات کو سان کار کی دلیل تقرر ان کے ہاں کو کی نفع بہنچا سکتی سات کو سان کار کی دلیل تقراب نے بچا سکتی ہیں۔ ان فرافات ہیں جتلا لوگوں کو جائے کہ امند کے حضور تی تو بہ کریں اور حق کی ہیں ورن ہی س کے عذاب ہے بچا سکتی ہیں۔ ان فرافات ہیں جتلا لوگوں کو جائے کہ امند کے حضور تی تو بہ کریں اور حق کی ہیں درن کا کریں۔ جمال ہے بھی جب بھی اور جس ہے بھی اے حق طے قبول کر لیس اور اس کی قبولیت ہیں ابنی عادات اور قو ف بی دات اور تو فو کی رسو بات کو مانع مقرر نے کر لیس کی واف بیل کی دواق نو کی رسو بات کو مانع مقرر نے کر لیس کی وکار نے کہن ہوتا ہے جوالفد کے دین پڑمل ہیں کسی کی لعنت وہ است کی پر واف بیل کرتا اور یہ سب پچھا ہے امند کے دین ہوتا ہے تو ایک این شیمین ۴۳۹۸۲)

جائز نہیں توفسق ہے اور اگر بحق ہوتو جائز بلکہ واجب ہے۔ باقی رہاسلف اہل اسلام کو کا فرکہن سو حاشا ہم ان میں ہے کسی کو کا فر کہتے یا سمجھتے ہوں بلکہ یہ فعل ہمارے نز دیک رفض اور دین میں اختر اع ہے۔ ہم تو ان بدعتوں کو بھی جو اہل قبلہ ہیں ، جب تک دین کے کسی ضروری حکم کا انکار نہ کریں کا فرنہیں کہتے۔ ہال جس وقت دین کے کسی ضروری امر کا انکار ثابت ہو جائے گا تو کا فرسم سمجھیں گے اور احتیاط کریں گے۔ بہی طریقہ ہماراا ورہمارے جملہ مشائح جمہم اللہ کا ہے۔ ()

مل ئے ال النة كا شخ له سله محمد بن عبدالوحاب رحمه الله اور ان كے اتباع كے بارے يس مو قف (1)فضیلة الشیخ حمود بن عبدالله التو يجرى رحمه الله اپنى كتاب مين ان افتراء پرداز يور كارد كرتے ہوئے فرياتے مين حق بات یہ ہے کدانورشاہ سمیری جس ملک کا باشندہ ہے دبال چشتی سلطے کا بہت شہرہ ہے جو کہ تھو ف کا بدی سسد ہے اور سی سلسلے کے عقائد کو یہ ہوگ، عقیدہ اہل النة والجمامة جونبی میں سے سے ابدکرام رضی القد عنبم نے یکھ کر پھیل یا، کے بدیلے میں تھا ہے ہوئے ہیں۔ چنانچے محمد بن عبدالوهاب رحمہ اللہ اور ان کے اتباع ای سیح عقیدے پر تھے جو کتاب وسنت پر بنی ٹی ملد من اور آپ من وسنت پر بنی منی الله عنهم اجمعین کا عقید و تی اور به عقید و تو حید و سنت پر بنی ہوئے کی وجہ ہے ابن عبدالوهاب رحمد مقداوران کے اتبال ای ہے تمسلک کرتے تھے اور اس کے برخلاف شرک و بدعت اور اہل احوا ، کے مقائد کا ا نکار کرتے تھے ورمیح عقیدے کی طرف دعوت و بیتے تھے چنانچہ جو مخص محمہ بن عبدا ہوھا باور ان کے اتباع کی کتب ورسائل کو و کھے تو جن لے گاکہ بیاوگ اہل علم اور عدل وا نصاف کرنے والے تقے اور بیائی جان سے گاکہ بیانتها، رہے کے ذہین و باخبر اورصاف موسقے اور جس عقیدے پر سنف صالحین بعنی صحابہ کرام رضی الشعنیم اور تا بعین اور آئمہ کرام وغیرہم تھے اس پرمضبوطی ے کار بندیتے وربیہ بات بھی بخو بی جان لے گا کہ بہلوگ وسعت علمی ہے متصف تھے ،خصوصااصول وین اوراس کی فروعات ہے متعلق علم میں پختہ کار تھے۔ ان ہے متعلق بل بدعت والا عواء کے بہتان اور جھونے پر اپیکنڈ و ک کوئی تقیقت نہیں کیونکہ ہے ابل بدعة اس سبب البين مقاصد كي يحيل كاع مر كيت بين تاكه ان پرسب وشتم اور الكي تقيص كي زيع ن ك مقام ومرتبه كو لوگوں کی نظروں جس گرائیں کیوں کہ ان اہل بدعت کا اس سلسلے جس کوئی دین وابحان اور آ داب اسمامی کا لحاط نہیں بلکہ ان کی تو پہچان ہی میکی ہے کہ وہ جمیشہ اہل سنت کی شان میں گستا ٹی کرتے اور ان کے نمرے القاب رکھتے رہے میں ور ن میں ایسے میوب تاش کرتے رہے ہیں جوموحود نیں ہوتے۔ جیس کہ ٹاع نے کی خوب کہاہے ترجمه جب وگ اس نوجوان کے مقام تک نے بھی بائے بات اس سے حسد کرنے لگے اور ساری قوم اس کی وٹمن ہوکر جھڑنے کی

# [تير بهوال اور چود بوال سوال]

(۱۳۱۳) کیتے ہیں جی تعالی کاس تھم کے قول میں کہ زمن وش پر مستوی ہوا کیا ہ از بھے جیں باری تعالی کے لئے جبت ومکان کا ثابت کرنایا کیا رائے ہے؟

جين مسين مورت ت جينه الي مورتول في سن حريم ب المتعاق حسد وروح في جلته بوب الت مرصورت قر اروب ويد ا يه شعارا أور ثناه شميري و يوبه ي ب حال مناه القت ركية بين كه بين أنه رشاه بوندي وسوم ما مقام كونه يا كا تو حسد مين جنا به أي ورمر لتى وسب شتم ير ته أيا ورواهجه قبل الأسام في بيب نو الشاركاتي كماس في مثال ن مورتو بهيلى مونی جوابیتہ چیز ہے کی بدسورتی کو چھیائے کے لئے حسین چیز ہے کو برا بیائے مگیس اور اسے بدسورت کہا کر س برعیب گانا شروع کر دیا۔ بہی جاں کو رشاہ کشمیری کا نشخ 💷 سامرمحمہ بن مبدو وجہ ب رحمہ اللہ کی شان میں قدفن انکائے ہے بھوا۔ جیسا کہ ایک

> رِّجِهِ. شَامِ تِک غلام مندر ش يَقر پُينِكُآر وا مر پھروں کے اس ذخیرے ہے مندر کوکوئی فرق ندیرا

بيه ثنال نورش داور شخ الاسلام مُحمد :ن مبد لوهاب كل به كه انورشاه كه يشينكه پقم ول بيه شخ الدسوم كه مقام و مرحبة على بين كوني فرق تدييزاب

۰ اور ب شک برای تعداد میں غیر نجدی معاء نے بھی اس بات کی گواہی وی ہے کہ شیخ ، معام محمد بن عبد وهاب نے ال سارے ملاقے میں تجدید وین فر مائی اور تو حید بی طرف لوگوں کو بلایا۔ اور آپ کے ملم افضل اور ہاوی ہوئے کا حتر اف کیا اور اللما ونثرات ہے کی شان میں قصائد تکھے۔ ای طراح بہت ہے جیسا لی واشوروں اور مورمین سے بھی محمد بن عبدالوصاب اوران کے ا تون و في كرو من ترجد يدوين او مصدراول يعن قرون او في كري كر ف لون في كوششول كا حتر ف يا بيار میں نے اپنی کتاب'' بینیاں کچیے فی مزوطی میا حب طبخہ' میں نظماً وسئر جوآ ہے کے متعلق مکھ حمیا ہے وہ تمام ؤ کر کیا ہے۔ یک جو ہے کہ س کی طرف مراجعت کی جائے جو بہت اہم ہے اور اس میں انور شاہ کے کاام کا بھی خوب رو کہا ہے۔ جو معنم بیت اس نے بینچ ایا سل م اوران کے اتباع پر بیس بین ان کامی سیلمی میاہے اور جوان پر نقائص وعیوب جمع کے ال کااز الد کیا تِيّاً عِنْقَ يَبِ مُكُم عِدَنِ وَالشَّحِ بُوجِائِ أَهِ رَمْظُلُومُولَ يُوانَ فَا فِي مِنْ جِائِرٍ ـ

[و سيعُلَمُ اللَّذِينَ طلمُوا اي مُلْعِف يُلْفلبُون ] (سوروالشعراء، آيت ٢٢٧)

"اور حقر يب في مهم بن يهل كروه كروت وتيل كرا" (معول الشع في لمحدير من حساعه سبيع ١٠٨١٠٦) وكورقى مدين بالى رحمدامند حسين احدمدنى، يو بندى كے كلام كوشل كرے فرمات بيس بيشيطان رجيم كاكلام ہے جو حق و الدرق اور باطل كالبشت بناه ب ب شك القد تعالى في الله وأل مدب اور وكون من وعوركرنا فلهم مرد يا اور في ماسله مجمد بن حمدا وها ب رحمدالند کی دعوت میں بر کت فر ما دی حتی که انبیء مالم میں بیدوعوت پورے زوروشورے پھیلی جو کہ کتاب النداور

## [الجواب]

اس فتم کی آیات میں ہمارا فدہب ہے ہے کہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور کیفیت سے بحث نہیں کرتے۔ بقیناً جانے ہیں کہ اللہ سجانے و تعالی مخلوق کے اوصاف سے منز واور نقص و حدوث کی علامات سے مبراہ جسیا کہ ہمارے متقد مین کی رائے ہے اور ہمارے متا خرین اماموں نے ان آیات میں جوضیح اور لغت و شرع کے اعتبار سے جائز تا ویلیس فر مائی ہیں تا کہ کم فہم سمجھ لیس مثلاً بہ کہ مکن ہے استواء سے مراد فلا ہم اوقد رت ، تو یہ بھی ہمارے نز دیک حق ہالہت کہ مکن ہے استواء سے مراد فلا ہم جائز نہیں سجھے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت و مکان کا اللہ تع لی کے لئے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سجھے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت و مکانیت اور جملہ علامات حدوث سے منز ہوں لی ہے۔ (۱)

ن ای طرح شخ التو یج ی رحمه الله نے بھی مدنی کی اس عبرت میں درج اباطیل اور ا قاویل مکذوبة کی پورے عدد ومذ عصر دی قرمائی ہے۔ (القول البیغ: ۱۵۵۷)

(۱) علماه الل السنة كااس مسئلے برمؤ قف، محمد بن صالح التيمين رحمه امتدے يو جھا گيا كہ جن يو گوں ہے جب بير پو چھا جاتا ہے كه "التدكہال ہے؟" تو جو با كہتے ہيں 'القدم جگهموجود ہے' تو كيا ن كابيرجواب درست ہے؟

عقا كدعلاه ديوبند

## [پندر موال موال]

(١٥) كياآپ كى دائے يہ ب كر كلوق ميں سے جناب رسول اللہ سے يون سے بھى كوئى افضل

92

#### [جواب]

جهار ااور جهر مشائع كا مقيده بيت كه سيدنا و مولانا و حبيبنا و شفيعنا محمد رسول الله بين بيلا تمام مخلوق سے افضل اور الله تعالى كزو يك سب سے بہتر بيں۔ الله تعالى سے

سے بائد ہونا اور آئ و ب ساور مرش بِاستوی مونام واظ شن شکی دیال اور علی سعی اور فیری لوظ سے ثابت ہے۔ ( آباد ک بن شیمیں ارساسا ایسا

ول مطاقةً بأن تقيد وتحص كان ورج كامعني مراوب جي الساق لي فراو [ ولما ملع الشده والسنوى]

دوم مقرون بالواه جوبرا بر كالمعتى وينت جيسے استوى لم ووا حتبة

سوم مقم ون بان برجوقسدكامعن ويناب جيس (شم استوى الى السماء)

چهرم مقرون بعني بوجوهو وارتفاع وامعني ويتاب جيت [الوحم على العوش استوى]

المن المعنى ملف صالحين اس طرف محت بين كه بب لفظ استوى "الى كيل كرة ي توجعي وه "على " كيس تهدة في وال

معنی ویت ہے، دراس کامعنی بھی بلندی اور اونچا ہونا ہے۔ جیسے بعض سلف "علی" کے ستھ مقرو نااستوا مکوصعود یعنی چڑھنا اور ستقر اربیعنی قرار پکڑنا مراو بیتے میں اور البتہ اس کی تفسیر میں جنوس ( جیٹھنا) مراد لین ابن تیم رحمہ اللہ نے الصواعق الرسلة ( ۳۰ سات اللہ اللہ فارجہ بن مصحب ہے (الو حص علی العوش استوی) کی شرح جیں بیتوں نقل رہا ہے

"استوا ، ہے مراد میشنے کے سوا پھیا ا

ای طرح جلوس کا ذکر این عباس ست مروی حدیث میں بھی آیا ہے جے امام احمد رحمہ اللہ فے مرفوعاً روایت کیا

قرب و منزلت میں کوئی شخص آپ کے برابرتو کیا قریب بھی نہیں ہوسکتا آپ سردار ہیں جملہ انبیاء اور زسل کے اور خاتم بین سررے برگزیدہ گروہ کے جبیبا کہ نصوص سے ٹابت ہے اور یہی ہرا عقیدہ ہے اور یہی دین وایمان۔ ای کی تصریح ہمارے مشائخ بہتیری تصانیف میں کر چکے ہیں۔ [سولہوال سوال]

(۱۲) کیا بی کریم صلی الله علیه وسلم کے بعد کی بی کا وجود جائز بیجھتے ہیں حالا نکد آپ میں اور النہ بیل کے اللہ بین ہیں اور آپ میں کا بیار شاد معنا درجہ نواز کو بینج گیا ہے کہ (میرے بعد کوئی نبی بیل) اور اس بیل اور آپ میں بیار شاد معنا درجہ نواز کو بینج گیا ہے کہ (میرے بعد کوئی نبی کا وقو ع جائز سمجھاس کے اس پراجماع المت منعقد ہو چکا ہے اور جو شخص باوجود ان نصوص کے کسی نبی کا وقو ع جائز سمجھاس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے اور کیا آپ میں سے یا آپ کے اکابر میں سے کسی نے ایسا کیا ہے؟

جمارا اور ہمارے مشاکح کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سردار و آقا اور بیارے شفیع محمد رسول اللہ مستے ہیں اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ علی کے ابعد کوئی نی نہیں ہے جبیب کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے: (ولکن دسول الله و خاتم النبیین) " اور گر آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین بین 'اور یہی ثابت ہے بکٹر ت حدیثوں سے جومعنا حدثو الر تک پہنچ گئیں نیز اجماع خاتم النبیین بین 'اور یہی ثابت ہے بکٹر ت حدیثوں سے جومعنا حدثو الر تک پہنچ گئیں نیز اجماع

ہے۔واللہ اعلم ( فراوی این تیمین ارساء۔۱۳۵)۔

ال منے پر مزیر تقصیلی بحث کوملہ منفر کریں جس میں اہل السنة و خمامة کے موقف کو القد تقالی کے اس واور صفات کے پاپ ایش بیان کیا گیاہے۔

قرادی این تشمین اردا ارده ایر دراستوای موضوع پرمزیر تفصیل دیکھیں قرادی این تشمین بھی ۱۲۵ سال ایر عالی ایر ایر استوای کی صفات کی تاویلیس کرنا درست بیس بلک تمام سف صالحین کا س بارے ایک استواق کی صفات کی تاویل کرتے ندی تشمید تمثیل بیان کرتے ندان کی کیفیت بیان مرت ندان کی کیفیت بیان کرتے اور ندای ال کی تعظیم کا از کا باکہ کی کیفیت بیان کرتے اور ندای ال کی تعظیم کا از کا باکہ کرتے بلاد والنا پر بول ایران الت کہ جسے متد تعالی کی عظمت میں کے ایک ہوں۔ جس کہ ایام مالک کا فریان ہے الاستواء معلوم و الکیف معجول و الایمان ماہ واحب و السنوال عدہ بدعة استواء (بعنی صفات کی بھی ) اوراس پرائیمان لا نا استواء (بعنی صفات باری تی تی کی معلوم ہے اس کی کیفیت بجبول ہے (بعنی ویکر صفات کی بھی ) اوراس پرائیمان لا نا استواء (بعنی صفات باری تی تی الاستواء معلوم ہے اس کی کیفیت بجبول ہے (بعنی ویکر صفات کی بھی ) اوراس پرائیمان لا نا واجب اوراس کے متعمق سوال کرنا بدعت ہے۔ (ابو محمد عفائلة عند)

اُمت ہے۔ سوحا شا کہ ہم میں ہے کوئی اس کے خلاف کے کیونکہ جواس کامنکر ہے وہ ہورے نزدیک کافرے اس لئے کہ منکر ہےنص صریح قطعی کا بلکہ بہارے شیخ وموں نا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله عدیه نے اپنی دقت نظری سے عجیب دقیق مضمون بیان فر ، کرآپ ک خاتمیت کو کامل و تام ظاہر فر مایا ہے جو پچھے مولانا نے اپنے رسالہ "تخدیر الناس" میں بیان فر مایا ہے اس کا حصل یہ ہے کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کے تحت میں وونوع داخل ہیں ایک خاتمیت باعتبارز ماندوہ بیرکہ آپ کی نبوت کا ز مانہ تمام انبیاء کی نبوت کے زمانہ سے متاخر ہے اور آ یہ بحیثیت زمانہ کے سب کی نبوت کے خاتم ہیں اور دوسری نوع خاتمیت باعتبار ذات جس کا مطلب ہے کہ آ یہ بی کی نبوت ہے جس برتمام انبیاء کی نبوت ختم وہنتہی ہوئی اور جیسا کہ آپ خاتم النهبین ہیں بامتبارز مانہاس طرح آیے خاتم النبیین ہیں بالذات کیونکہ ہر وہ شے جو بالعرض ہونتم ہوتی ہے اس پر جو بالذات ہو۔ اس سے آ کے سلسلہ نبیس چاتا اور جبکہ آپ کی نبوت بابذات ہے اور تمام انبیاء ملیہم السلام کی نبوت بالعرض ،اس لئے کہ سارے انبیاء کی نبوت آپ کی نبوت کے داسطہ سے ہے <sup>(۱)</sup>پس آپ خاتم النبیین ہوئے ذاتا بھی اور زمانا بھی اور آپ کی خاتمیت صرف زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے اس کئے کہ بیکوئی بڑی فضیلت نہیں کہ آ ب، کا ز ، نہ انبیاء سابقین کے زمانہ ہے بیچھے ہے بلکہ کامل سر داری اور غایت رفعت اور انتہا در ہے کا شرف ای وقت ثابت ہوگا جبکہ آپ کی خاتمیت ذات اور زمانہ دونوں اعتبار ہے ہو، ورند تحض زمانہ کے اعتبار سے خاتم الانبیاء ہونے ہے آپ کی سیادت ورفعت ندمر تبه کمال کو پہنچے گی اور نہ

<sup>(</sup>۱) پینظیدہ بھی الل است والجماعة کے عقائد ہے من فی صوفیوں کااختر اع کردہ ہے جس کے تحت تن م انبیاء بیہم السلام کی نبوت اتی نبیل محض معروضی قراریاتی ہے اوراس کی دلیل ان صوفیوں کے بال ایک من گھڑت صدیث قدی ہے [لسو لاک لما حدفت الافلاک ] بینی اے جمد میسے بین اگر آپ ندہوتے تو میں اس کا نبات کوئی ندہ تا۔ چن نبچان گمرا ہول کے نزدیک اس کا نبات کا ذرو ذرو جمد میسے بینی کی ذات کا معروض لیعنی بیش فیمہ ہے۔ بسب اس کے تمام انبیاء کی نبوت اوران کی ذوات بھی برخرش ہیں جبکہ کھی میسے بینی کی نبوت اوران کی ذوات بھی برخرش ہیں جبکہ کھی میسے بینی کی نبوت وذات اصل کا نبات ہیں۔ (ابوجمہ)

آپ کو جہ معیت و فضل کلی کا شرف حاصل ہوگا اور بید وقیق مضمون جناب رسول القد مسئے الله اللہ اللہ علیہ اور جالت و رفعت شان و عظمت کے بیان میں موالا نا کا مکاشفہ ہے (۱) جو ان کی شان عظیم اور فضیلت پر دلالت کنال ہے جسیا کہ ہمارے تھی علماء کرام وسر دار العلماء مثلاً شخ ا کبر محی الدین ابن عربی الدین بی اور قطب عالم شخ عبدالقد دس گنگوهی رحم ہم اللہ نے اس موضوع پر جو تحقیق کی ہے ہمارے خیال میں منہائے متنقد مین اور اذکیا ، بتبحرین میں ہے کسی کا ذہن اس معیدال کے خواج کہ اور اور کیا ، بتبحرین میں ہے کسی کا ذہن اس میدال کے نواح تک بھی نہیں گھو ما۔ بال ہندوستان کے بدعتوں کے نز دیک گفر وصلال بن گیا۔ میمبتد میں اپنے چیلوں اور تا بعین کو یہ دسوسہ دلاتے ہیں کہ یہ جناب رسول اللہ سے بینے نے خاتم النہ بین ہونے کا انکار ہے۔ افسوس ، صد افسوس ! فتی زندگی کی کہ ایسا کہنا پر لے درجہ کا افتراء ہوا در برا اجھوٹ و بہتان ہے جس کا باعث محض کینہ و عداوت و بغض ہے اہل القداور اس افتراء ہوا در برا جھوٹ و بہتان ہے جس کا باعث محض کینہ و عداوت و بغض ہے اہل القداور اس کے خاص بندوں کے س تھا ور سنت اللہ اس طرح جاری ہے انہیاء اور ادلی ء ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ملا والل اسنة والجماعة ك زوركيد عقائد والمال ك باب من مكاشفات ومنامات جمت نبيس ابسة صوفيوں كے فدجب كى بنيو و بن مكاشفات ومن مات پر بهوتی ہے۔ ين وجہ ب كر مولوى قاسم نانوتو ك في بياختر الحى عقيد ہ بذريد كشف كور ا بے۔ ( بوتمر )

<sup>(</sup>٣) علاه الل النه كا اين هر في كے بارے شل مؤقف: فضيلة الشيخ حود بن عبدائد التو يج ي رحمه الله ، مولانا يوسف موري ايو بندي كا اين عربي كي مدت مرفي مرت پريول روفر مات بيل يوسف بنوري كا اين عربي جي شخص كي تعربيفي كرنا خود الله كي ذند يق بهون شخوت ہے كيونك اين عربي في مقيدة وحدة العجود كے قاطين كال م ہا اور الله خيب ہون و الله كي نوب ہودو و ي كون لا يق ميا ہواو و ي كون لا يق ميا ہواو و ي كون لا يق ميا ہواو و ي كون لا يو بهودو ميان ميل ميان كا فرول يق الا الله المولاد ميان كا فرول الله المولاد ميان كي كتب كو كفر سے جوري كون اروپا ہے۔ اور الله كي كتب كو كفر سے جوري كون اروپا ہے۔ اور الله كا فرول ي سب سے برترين كتب أو كفر سے جوري موئي قراروپا ہے۔ اور ايل كي كتب كو كفر سے جوري ميان كون ميان كي كتب كو كفر سے جوري ميان كون ميان كي كتب كو كفر سے جوري كون كون ميان كون كون كا ايان كا كون سب سے برترين كتب فرول كا كون ميان كون كون ايان كي كتب كون كاروپا ہے۔ اور ايان كون كون كاروپا ہوئي كون كون ايان كون كاروپا كاروپا كون كارو

جب آپ نے بیجان یا کہ ابن عمر لی کا بیرحال ہے تو پھر اس کی تعریف کرنے وا ۱۱ اس کا تنبع اور اس تو س کا قائل ہی ہوسکتا ہے کہ ہر چیز بھی امند ہے اور بید ہر کین کفر ہے۔ من پر تفصیل کے لئے دیکھیں (العمور) السمسع میں سحد بیر من حماعة التسمیع ۱۳۳۰)

## [سترهوال سوال]

(۱۷) کیا آپ اس کے قائل بیں کہ جناب رسول اللہ منتی ہے۔ کوبس ہم پر ایس فضیلت ہے۔ جیسے برا ہے فضیلت ہے جیسے براے بھائی کو چھوٹے پر ہوتی ہے اور کیا آپ میں سے کسی نیاب میں ہے مضمون لکھاہے؟

[جواب]

ہم اور ہمارے بزرگول میں ہے کسی کا بھی یے عقیدہ نہیں ہے اور ہم رے خیال میں کوئی ضعیف الایمان بھی الیی خرافات زبان ہے نبیں نکال سکتا اور جواس کا قائل ہو کہ نبی سے بیٹی کو ہم پربس اتی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے پر ہموتی ہے، تو اس کے متعلق ہم راعقیدہ ہے کہ وہ دائر ہُ ایمان سے خارج ہے اور ہمارے تمام گزشتہ اکابر کی تصنیفات میں اس

الله عن فظ المن تجرد حمد الله فرمات مين كه مين في النياد الماس من الماسلام مران الدين البنتين رحمد الله عالى ع كي بارك مين يوجي تواتمون في وأجواب وياكه وه كافريب (لساد المسراد عن ١٩٠٨. سبه على الى تكفر ابن عربي للمحدث البقاعي وحمه الله: ١٥٩)

حافظ ابن کیٹر وشقی رحمہ امتد فرماتے ہیں ''ابن الربی کا آب جس کا نام نصوص الحکم ہے اس میں بہت ی چیز یں بیں جن کا فعا ہر کفرصرت کے ۔'' (المدابعة و المهابعة ۲۰۱۲)

جبکہ دیو بندی اے کی امدین اور شیخ اکبر کے القاب دیتے اور اس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں اور اس کے عقید ہ وحدت الوجود کو دل و جان ہے جن وصحح جانعے ہیں۔ویو بندیوں کے علیم الامت اشرف علی تف نوی نے '' اضوص الحکم'' کی شرح الکھ کراپنے اوسکا دفاع بھی کیا ہے۔ (ابو محمد) عقیدہ واھید کا خلاف مھر تہ اور وہ حفرات جناب رسول القد ہے ہیں کہ سب تو کیا ان میں ہے فضائل تمام امت پر بتقری اس قدر بیان کر پچکے ہیں اور لکھ پچکے ہیں کہ سب تو کیا ان میں ہے پچھ بھی مخبوق میں ہے کی شخص کے لئے ٹابت نہیں ہو سکتے۔اگر کو کی شخص ایسے واہیات خرافت کا جم پر یا بھ رے بزرگول پر بہتان باند ھے، وہ ہے اصل ہے اور اس کی طرف توجہ بھی مناسب نہیں۔ اس لئے کہ حفرت کا افضل البشر اور تمامی مخلوقات سے اشرف اور جمیع پیغیبروں کا سردار اور سارے نہیوں کا اس مہونا ایہ قطعی امر ہے جس میں اونی مسلمان بھی تر درنہیں کر سکتا اور باوجود اس کے بھی اگر کوئی شخص ایک خرافات بھاری جانب منسوب کر ہے تو اسے بھاری تصنیفات میں موقع وکل بتانا چا ہے تا کہ بم بر سمجھدار منصف پر اس کی جبالت و بدنہی اور الحاد اور بدو بنی ف ہر موقع وکل بتانا چا ہے تا کہ بم بر سمجھدار منصف پر اس کی جبالت و بدنہی اور الحاد اور بدو بنی ف ہر

## [الفاروال سوال]

(۱۸) کیا آپاس کے تاکل میں کہ نبی علیہ السلام کوصرف انکام نثر عیہ کاعلم ہے یا آپ کوخل تعالی شاند کی ذات وصفات وافعال اور مخفی اسرار وحکمتهائے الہیہ وغیرہ کے اس قدر عوم عط ہونے ہیں جن کے پاس تک مخلوق میں ہے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔

#### [جواب]

ہم زبان ت قائل اور قلب سے معتقدات امر کے ہیں کہ سیّد نارسول القد میشے ہیں آئے۔
تمام مختوقات سے زیادہ معلوم عطا ہوئے ہیں جن کوذات وصفات اور تشریحات یعنی احکام عملیة و تمم نظر بیاور حقیقت ہائے حقہ اور اسرار مخفیہ و نجیرہ سے تعلق ہے کہ مخلوق میں ہے کوئی بھی اس کے بیال میں کے بیال میں کہ بیال بیائے مقرب فرشتہ اور نہ نبی ورسول اور بے شک آپ کو اولین و کے بیال تک نہیں بہنچ سکتا (۱) ندمقرب فرشتہ اور نہ نبی ورسول اور بے شک آپ کو اولین و

<sup>()</sup> علائے اہل النه کا اس مسئلے کے مؤقف کو تقل کی تو تقی الدین بارٹی رحمہ اللہ ان اقوال پرردکرتے ہوئے فرماتے ہیں علام باطنیو سرار مخفیہ سے آپ کی اگر صوفیوں کی شطحیات و کفراور اکا ذیب مراو ہیں جسے صابق کہتا تھ "ممبر ب

آخرین کاعلم عطا ، وااور آپ پرتی تعالی کافضل عظیم ہے۔ کین اس سے یہ از مہیں آتا کہ آپ کوز مانہ کی برآن میں حادث وواقع ہونے والے واقعات میں سے ہر جزئی کی اطلاع وہم ہوکہ اگروئی وافعہ آپ کے مشاہدہ شریفہ سے نا عب رہ تو آپ کے ملم اور معارف میں ماری مخلوق سے افضل ہونے اور وسعت علمی میں نقص آجائے ۔ اگر چہ آپ کے علاوہ کوئی دوسر اشخص اس جزئی سے آٹ گاہ ہوجیسا کہ سلیمان علیہ الساام پروہ و قعہ تجمیع فی رہا کہ جس سے بد بدکو آگاہی ہوئی اس سے سلیمان علیہ الساام ہونے میں اقصان نہیں آیا چنا نچہ بدئہ کہ آگا ہوں ۔ الس سے سلیمان علیہ السام ہونے میں اقصان نہیں آیا چنا نچہ بدئہ کہ آئی ہوئی اس سے سلیمان علیہ السام کے اعلم ہونے میں اقصان نہیں آیا چنا نچہ بدئہ کہ تی ہے کہ میں ۔ الیک تجی خبر لے کرآئی ہوں۔ الیک خبر پائی جس کی آپ کو اطلاع نہیں اور شہر سہا میں سے میں ایک تچی خبر لے کرآئی ہوں۔ فقال احطاتُ بما لَمْ تُحطُ به وَ جنتُ کی من سیان بیبا یکھین آرالسمل: ۲۲)

[انيسوال سوال]

(١٩) كي آب كي بيرائي سيك كمعون شيطان كالمم سيدالكا أنات مديدالصلاة والسلام كعلم

يني الدارات المساموا بيتونيل الورائد يق الاناع في فاقول من

یالیت شعری می المکلف او قلت رب ابی یکلف الرب عبد والعبد رب ان فنب عبد قد كب حق

تر ہمہ '' ب ہندہ ہے اور ہندہ رب ہے۔ شرخیس جانٹا کہ ان بین احظام شرعیدہ منطق کو ن ہے آگر میں یہ کہوں 'ر ہندہ ہے قومہ' و ۶۰۰ی میں کی ہے اور آ رکھوں رہ ہے تو وہ کیے منطق سوسکیا ہے۔''

ابویرید بست نی جناش جم نے معرفت سے سندویی فوسٹ کا لئے اور انبیاء ال سند ساحل پر افغر سے ہیں۔ انہوں جی ان است ترکت کرتا ہے۔ انہوں جی ان است ترکت کرتا ہے۔ انہوں سے اسے اکر انتخب کو جو سند کی صفات و سے والی کے انداز اور تھا وہ میں کا اور تھا وہ سے کیا والے میں میں ان ان انتخاب کر ان ان کا ان ان کا کا ان بھی نیس ان سنتی دامد جا سے ان اور تھا وہ سے کیا والے ور تو سے اور سے اور سے اور سے اور سے انداز است کی خلیف والی ہے کیا ترکھ سے کو کا انداز کی انتخاب کی انتخاب کی سے انداز ان ہے اور سے انتخاب کا میں کو کھی کا دیا ہے کہ ان ان کے انتخاب کی سے انتخاب کے انتخاب کی سے انتخاب کی س

ے زیادہ اور مطلقا وسیع تر ہے اور کیا بیضمون آپ نے اپنی کسی تصنیف میں نکھا ہے اور جس کا بیہ عقیدہ ہواس کا حکم کیا ہے؟

[جواب]

اس مسله کوہم پہلے لکھ کیے ہیں کہ نبی کریم ہے بیان کاعلم تھم واسرار وغیرہ کے متعلق مطبقاً تمام مخلوقات سے زیادہ ہے اور ہمارا یقین ہے کہ جو مخص یہ کیے کہ فلال شخص نبی کریم سے میں ہے۔ اعلم ہے وہ کا فریے اور ہمارے حضرات اس شخص کے کا فر ہونے کا فتو کی دے چکے ہیں جو یوں کے کہ شیطان ملعون کاعلم نبی علیہ السلام سے زیاد و ہے پھر بھلا جماری کسی تصنیف میں بیر سئنہ کہاں پایاج سکتا ہے؟ ہاں کسی جزئی حادثہ حقیر کا حضرت کواس لئے معلوم نہ ہونا کہ آ بے نے اس کی جانب توجہ نبیں فر مائی آپ کے اعلم ہونے میں کسی قتم کا نقصہ ن نبیں پیدا کرسکتا جبکہ ثابت ہو چکا کہ آپ ان شریف علوم میں جو آپ کے منصب اعلی کے مناسب بیں ساری مخلوق ہے بروسھے ہوئے ہیں جیسا کہ شیطان کو بہتیرے حقیر حادثوں کی شدت التفات کے سبب اطلاع مل جانے ے اس مردود میں کوئی شرافت اور علمی کمال حاصل نہیں ہوسکتا کیونکہ ان برفضل و کمال کا مدار نہیں ہوتا اس ہمعلوم ہوا کہ یوں کہنا کہ شیطان کاعلم سیدنا رسول القد منظیمین کے علم سے زیادہ ہے برگز صحیح نہیں جیسا کہ کسی ایسے بچہ کو جے کسی جزئی کی اطلاع ہوگئی ہے یوں کہنا سیجے نہیں کہ فلاں بچہ کاعلم اس معتبر و محقق مولوی ہے زیادہ ہے جس کو جملہ علوم وفنون معلوم ہیں تگریہ جزئی معلوم نہیں اور ہم بُد بُد كاسيد ناسليمان عليه السلام كے ساتھ بيش آنے والاقضه بتا چكے بيں اور بيآيت يوج ھے ہیں کہ مجھے وہ اطلاع ہے جو آپ کونہیں اور کتب حدیث وتفسیر اس فتم کی مثالوں ہے لبریز ہیں۔ نیز حکما ء کا اس پر اتفاق ہے کہ افلاطون و جالینوں وغیر ہم بڑے طبیب ہیں جن کو دواؤں کی کیفیت وحالات کا بہت زیادہ علم ہے حالانکہ ریھی معلوم ہے کہ نجاستوں کے کیڑے نجاستوں کی

حالتوں اور مزے اور کیفیتوں ہے زیادہ واقف ہیں۔تو افلاطون و جالینوس کا ان ر ز کی حالت ے ناوا قف ہونا ان کے اعلم ہونے کومعز نبیں اور کوئی عقلند بلکہ احمق بھی یہ کہنے پر راضی نہ ہوگا کہ کیٹر دل کانعلم افلاطون ہے زیادہ ہے حالانکہ ان کا نجاست کے احوال ہے افلاطون کی برنسبت زیادہ داقف ہونا تقینی امر ہے اور ہمارے ملک کے مبتدعین سرور کا کنات صلی اللہ علیہ دسلم کے لئے تمام شریف واُدنی واعلیٰ واُسفل علوم ثابت کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ جب آنخضرت منظ میں ساری مخبوق ہے افضل ہیں تو ضرورسب ہی کے علوم جزئی ہوں یا کمکی ،آپ کومعلوم ہوں کے اور ہم نے بغیر کسی معتبرنص کے محض اس فاسد قیاس کی بنا ، پراس علم کُلّی و جزئی کے ثبوت کا ا نکار کیا۔ ذراغور تو فرمائے کہ ہرمسممان کوشیطان پرفضل وشرف حاصل ہے پس اس قیاس کی بناء یر لازم آئے گا کہ ہرامتی بھی شیطان کے بتھنڈوں ہے آگاہ جواور لازم آئے گا کہ حفرت سلیمان عدیدالسلام کوخبر ہواس واقعہ کی جسے بکہ بُد نے جانا اور افلاطون و جالینوس واقف ہوں کیزوں کی تمام واقفیت ہے اور سارے لازم باطل میں چنانچے مشاہر ہور ہاہے ہے ہورے قول کا خلاصہ ہے جو براہین قاطعہ میں بیان کیا ہے جس نے کند ذہمن بددینوں کی رگیس کاٹ دیں اور د جال ومفتری گروه کی گردنیس تو ژ دی<sub>س س</sub>واس میں جاری بحث صرف بعض حادثات جزنی میں تقی اورای لئے اشارہ کا لفظ ہم نے نکھاتھا تا کہ دلالت کرے کہ فی وا ثبات ہے مقصود صرف میہ ی جزئیات ہیں لیکن مفسدین کلام میں تحریف کیا کرتے ہیں اور شہنشا ہی محاسبہ ہے ڈرتے ہیں۔ اور ہمارا پخت عقیدہ ہے کہ جو تخص اس کا قائل ہو کہ فلال کاعلم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے وہ کافر ہے۔ چنانچاس کی تصریح ایک نہیں ہمارے بہتیرے علماء کر چکے ہیں۔ اور جو تحف ہمارے بیان کے خلاف ہم پر بہتان باندھے اس کو لازم ہے کہ شہنشاہ روز جزا ہے خاکف بن کر دلیل بیان كرے اور اللہ جارے قول يروكيل ہے۔

## [بيسوال سوال]

(۲۰) کیا آپ کا بیعقیدہ ہے کہ نبی کریم <u>سٹ پی</u> کا علم زید و بکراور چوپاؤں کے علم کے برابر ہے یا اس فتم کے خراف ہے آپ بری ہواور مولوی اشرف علی تھ نوی نے اپنے رسالہ'' حفظ الایمان' میں بیضمون لکھاہے یانہیں اور جو بیعقیدہ رکھاس کا تھم کیا ہے؟

میں کہتا ہوں کہ ریجی مبتدعین کا ایک افتر اءادر جھوٹ ہے کہ کلام کے معنی بدلے اور مولانا کی مراد کے خلاف ظاہر کیا۔خدا انہیں ہلاک کرے کہاں جاتے ہیں؟ علامہ تھانوی نے ا ہے چھوٹے سے رسالہ میں تین سوالوں کا جواب دیا جوان ہے پوچھے گئے تھے پہلا مسئلہ قبور کو تعظیمی تجده کی بابت ہےاور دوسرا قبور کے طواف میں اور تیسرا پیے کہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق سید نا رسول القد التعريبية برجائز ب يانبين؟

مولا نانے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل میہ ہے کہ جا ئرنہیں گوتا ویل ہے ہی کیول نہ ہو کیونکہ شرک کا وہم ہوتا ہے چنانچے قرآن میں سحابہ کوراعن کہنے کی ممانعت اورمسلم کی حدیث میں غلام یا باندی کوعبدی یا اُمتی کہنے کی ممانعت ہے۔ بات سے کہ اطلاقات شرعیہ میں وہی غیب مراد ہوتا ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہواور اس کے حصول کا کوئی وسیلہ وسبیل نہ ہو۔ای بناء پر حق تعالیٰ نے فر مایا کہ' کہددونہیں جانتے وہ جوآ سانوںاورز مین میں ہیںغیب کو،مگر القدتعالی۔''نیز ارشاد فرمایا ''اگر میں غیب جانتا تو بہتیری نیکی جمع کر لیتا (الآیة) اورا گرکسی تاً ویل ہے اطلاق کو جائز منجھا جائے تولازم آتا ہے کہ خالق ، رازق ، معبود ، ما مک وغیر ہ ان صفات کا جو ذات باری کے ساتھ خاص ہیں ای تا ویل ہے مخلوق پراطلاق سمجھ ہوجادئے نیز لازم آتا ہے کہ دوسری تا ویل سے غظ عالم الغیب کی نفی حق تعالیٰ سے ہو سکے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بالواسطہ اور بالعرض عالم

الغیب نہیں ہے۔ پس کیا اس نفی اطلاق کی کوئی دیندار اجازت وے سکتا ہے؟ حاش و کلآ ، پھر یہ کہ حضرت کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا اطلاق اگر بقول سائل سیح ہوتو ہم اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اس غیب ہے، مراد کیا ہے؟ لیعنی غیب کا ہر فردیا بعض غیب ،کوئی کیوں نہ ہو۔ پس اگر بعض غیب مراد ہے تو رسالت مآب ہے۔ ان کی تخصیص ندر ہی کیونکہ بعض غیب کاملم اگر چیہ تھوڑ اسا ہوزید وعمر بلکہ ہر بچہاور دیوانہ بلکہ جملہ حیوانات اور چویاؤں کوبھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کوکسی نہ کسی ایسی بات کاعلم ہے کہ دوسرے کونبیں ہے تو اگر سائل کسی لفظ پر عالم الغیب کا اطلاق بعض غیب کے جاننے کی وجہ ہے جائز رکھتا ہے تو لازم آتا ہے کہ اس اطلاق کو ندکورہ بالا تمام حیوانات پر جائز مجھے اور اگر سائل نے اس کو مان لیا تو پیا طلاق کمالات نبوت میں سے ندر ہا کیونکہ سب شریک ہو گئے اور اگر سائل اس کو نہ مانے تو وجہ فرق پوچھی جائے گی اوروہ ہرگز بیان نہ ہو سکے گی۔مولانا تھانوی کا کلام ختم ہوا۔خداتم پر رحم فرمائے ذرا مولانا کا کلام ملاحظہ فرماؤ، بدمنتوں کے جھوٹ کا کہیں ہے: بھی نہ یاؤ گے۔حاشا کہ کوئی مسلمان رسول القد ملتے تینے کے علم اور زید و بکر و بہائم کے علم کو برابر کہے بلکہ مولا ناتو بطریق الزام یوں فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ التين يبعض غيب جانے كى وجہ ہے عالم الغيب كے اطلاق كو جائز جمحقتا ہے الل برلازم آتا ہے که جمیع انسان و بہائم پر بھی اس اطلاق کو جائز سمجھے پس کہاں بیاور کہاں وہ علمی مساوات جس کا مبتدعین نے مولانا پر افتر اباندھا۔جھوٹوں پر خداکی پھٹکار۔ ہمارے نز دیکے متیقن ہے کہ جو مخص نی علیہ السلام کے علم کوزید و بکر و بہائم ومجا نین کے علم کے برابر سمجھے یا کیے وہ قطعاً کا فرہے اور حاشا كەمولا نادام مجدەالىكى داميات منەسے نكالىس بەتۇبردى بى عجيب بات ہے۔

[اكيسوال سوال]

(۱۱) کیا آپ اس کے قائل ہیں کہ جناب رسول اللہ منے بیٹے کا ذکر ولاوت شرعاً فتیج سید

حرام ہے یااور پھی؟

[جواب]

طاشا كہ ہم تو كيا كوئى بھى مسلمان ايمانبيں ہےكة تخضرت يضيفين كى ولادت شريفه کا ذکر بلکہ آپ کی جو تیوں کے غبار اور آپ کی سواری کے گدھے کے پیشاب کا تذکر ہ بھی فہیج و بدعت سیئه یا حرام کے۔وہ جملہ حالات جن کورسول اللہ النظیم آیا ہے ذراسا بھی علاقہ ہے ان کا ذكر بهارے نز دیک نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجہ کامستحب ہے خواہ ذکر ولا دت شریفہ ہویا آپ کے بول و برازشست و برخاست اور بیداری وخواب کا تذکرہ ہوجیسا کہ ہمارے رسالہ ' براہین قاطعة''میں متعدد جگہ بھراحت مذکوراور بمارے مشائخ کے فتاویٰ میں مسطور ہے۔ چنانچیش ہمجمہ اسی ق صاحب دہلوی مہا جرکئی کے شاگر دمولا نا احمد علی محدث سہار نپوری کا فتوی عربی میں ترجمہ کر کے ہم نقل کرتے ہیں تا کہ سب کی تحریرات کا نمونہ بن جائے۔مولا ناہے کی نے سوال کیا تھا کم مجس میلا دنٹریف کس طریقہ ہے جائز ہے اور کس طریقے سے ناجائز تو مولانا نے اس کا بیہ جواب لکھا کہ سیدنا رسول اللہ ملتے مین کی ولادت شریف کا ذکر سے روایات ہے ان اوقات میں جوعبادات واجبہ ہے خالی ہوں ان کیفیات ہے جوصحابہ کرام اور ان اہل قرون ثلاثہ کے طریقے کے خلاف نہ ہول جن کے خیر ہونے کی شہادت حضرت نے دی ہے ان عقیدوں سے جو شرک و بدعت کے موہم نہ ہول۔ ان آ داب کے ساتھ جو صحابہ کی اس سیرت کے مخالف نہ ہول جو حفرت کے ارشاد ما انا علیه و اصحابی کی مصداق ہان مجالس میں جومنکرات شرعیہ ہے فالی ہوں سب خیر و برکت ہے۔ بشرطیکہ صدق نیت اورا خلاص اور اس عقیدہ ہے کیا جائے کہ ہیہ بھی منجملہ دیگراذ کار دینہ کے ذکر حسن ہے۔ کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں پس جب ایب ہوگا تو ہمارے علم میں کوئی مسلمان بھی اس کے ناجائزیا بدعت ہونے کا حکم نہ دے گا.... الخ ۔اس ہے معلوم ہوگیا کہ ہم ولاوت شریفہ کے منکر نہیں بلکہ ان ناجائز اُمور کے منکر ہیں جوال کے ستھال گئے ہیں جیسا کہ ہندوستان کی مولود کی مجلسوں میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ واہیات موضوع روایات ہیں دوئی ہیں دوئی روایات ہوتا ہے، چراغوں کے روشن کرنے اور دوسری روایات ہیں ہوتی ہیں وہ موتی ہے اور اس مجلس کو واجب ہمچھ کر جوش مل نہ ہوں اس برطعن تکفیر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور منکرات شرعیہ ہیں جن سے شاید ہی کوئی مجلس میلاد فالی ہو۔ پس اگر مجلس مولود منکرات سے فالی ہوتو حاشا کہ ہم یوں کہیں کہ ذکر ولادت شریفہ ناجائز اور بدعت ہے اور ایسے تول شنیع کا کسی مسلمان کی طرف کیونکر گمان ہوسکتا ہے۔ پس ہم پر سے بہتان جھوٹے ملحد وجالوں کا افتراء ہے خدا اُن کورسواکر ہے اور ملعون کر بے شکی وتری ، نرم و تخت زیمن میں۔ دجالوں کا افتراء ہے خدا اُن کورسواکر ہے اور ملعون کر بے شکی وتری ، نرم و تخت زیمن میں۔

<sup>()</sup> فلین اند سہار ہوری صاحب الل بدعت کی تر وید علی بیابول سے کہ تو دان کی جی عت کے ساء نے ذکر والات اور سرت نبوی سے اندی کی تعام پر جو کن عیں تصافیف کیں جی ان عی سرفہرست مولوی انشر نسطی افتہ و سلم " والات اور سرت کا عقب و ہے گئے ہیں کی کتاب "دہشسو السطیسب فیی دکو المسبی المحبیب صلی الله علیہ و سلم " ہے جس کا علی کا سب کیا جسر کیا گئی ہوئے و جھوٹی روایات اور شرک و بدعت پر ششل اشعار و فیروال میں بلے جی سی اشا صفی بر سرا پر ایک من گفرت روایات اور شرک و بدعت پر ششل اشعار و فیروال کیا کہ سب اشیاء ہے پہلے الله تق لی نے کون کی چڑ بیدا کی ، تو آپ سے انہ اند عنہ نے ٹی بیسے اللہ عنہ نے کہا الله عنہ ہے پہلے الله تق لی نے کون کی چڑ بیدا کی ، تو آپ سے انہ انداز کر مایا ہے جابر! الله تق لی نے تمام اشیاء ہے پہلے صدیت یہ تھا کہ انداز کر اس سے پہلے الله تق لی نے تمام اشیاء ہے پہلے صدیت یہ تھا کہ انداز کر اس سے بہلے میں اللہ عنہ کے زود کے موضوع و من گھڑ ہے ۔ ای طرح صفی نمبرہ اپر متدرک ہ کم کی روایت کہ و مایا ہے ۔ ای طرح سی نمبرہ اپر متدرک ہ کم کی روایت کہ والے سے اللہ سے عرف پر چراوی ہے اور کی ہے ۔ ای طرح سی نمبرہ اپر متدرک ہ کم کی روایت کہ کہ اللہ میں ہے زود کی سی بیابی اللہ میں ہے زود کی میں اللہ میں ہے زود کی میں ہے ہیں گئی ہے ۔ ای طرح سی نمبرہ اپر جمعوث با تدھنے کے متر اوف ہے ۔ اس طرح ای میں بی پیدائے ہی اللہ عمل ہے کہ اللہ میں میں بی پیدا نہ کرتا ہی موضوع سے میں اللہ عمل ہے کہ میں میں بی پیدائے ہی وائی ہی بیدائے ہو ای کہ کہ ہور ہے میں بی پیدائے ہی میں میں بی میں بی بیدائے ہی میں میں بی بیدائے ہی میں تو میں بیت ہورائے کی ہورائ

# [بائيسوال سوال]

(۲۲) کیا آپ نے کسی رسالہ میں بید ذکر کیا ہے کہ حضرت کی ولا دت کا ذکر کنھیا کے جنم اسمٹی کی طرح ہے یانہیں؟

[جواب]

سیبھی مبتدعین وجالوں کا ببتان ہے جوانہوں نے ہم پراور ہی دے بڑوں پر باندھا ہے ہم پہلے بیون کر چکے ہیں کہ حفزت کا ذکر ولادت محبوب ترین اورافضل ترین مستحب ہے پھر کسلمان کی طرف کیونکر گمان ہوسکتا ہے کہ معاذ القدیوں کے کہ ذکر ولادت بٹریفہ فعل کفار کے مث بہ ہے۔ پس اس بہتان کی بندش مولانا سنگوھی قذی سر وکی اس عبارت ہے گئی ہے جس کہ ہم نے براھین کے صفحہ اہما پرفقل کیا ہے اور حاشا کہ مولانا ایسی واہیات بات فر ماویں۔ بس کی ہم اور سے کوسول دور ہے جو آپ کی طرف منسوب ہوا چنانچے ہمارے بیان سے عنقریب معلوم ہوج نے گا اور حقیقت حال بگارا شھے گی کہ جس نے اس مضمون کو آپ کی طرف نسبت کیاوہ جھوٹا مفتر کی۔ مولانا نے ذکر ولادت بٹریفہ کے وقت قیام کی بحث ہیں جو پچھ بیان نسبت کیاوہ جھوٹا مفتر کی۔ مولانا نے ذکر ولادت بٹریفہ کے وقت قیام کی بحث ہیں جو پچھ بیان

گزشت آگے کے لئے آنا غیرتی روایات پر مشمل واقعات ورن کے جیں۔ صفی نیسر ۲۳۳ پر مس را و قسوی و حست اسه شهاعی اور میں حساء سی وانسوا لا تب حسله حاحة الا وہاوتی کان حقاً علی ان اکون شهیعاللہ یوم القباعة لائنی باطل رو یات قل کی جیں اور انیل کی آ اردیا نے۔ ای طرن صفی نم ۱۳۲۲ پر میں صلی علی عبد قبوی سمعته کے جوہر کی قبر کے بالا ورود پار ممثا ہے اور اس کو بیل نوائن بین ہوں وضوع روایت والیت کی ہے۔ یہ چند مثالیس کن گھڑت والیت کی بیش کی ہے۔ یہ چند مثالیس کن گھڑت والیت کی بیش کی ہے۔ یہ چند مثالیس کن گھڑت والیت کی بیش کی ہیں جید و گھڑت والیت کی بیش کی ہیں جید و گھڑت والیت کی بیش کی میں جین میں کہ شام کی میں جین ہوئے کو اللہ کی بیس جید و گھڑت کی ہوئے کی اس کی میں کی بیس جین ہوئے کو اللہ کی گھڑت میں میں کہ ہوئے کی اس کی میں ہوئے کی بیس کی بیس کی بیس کی میں ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی بیس کی

کیا ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ جو تحض پیعقیدہ رکھے کہ حضرت کی روٹ پُر فق ٹی مالم ارواٹ ہے ع لم دنیا کی طرف تی ہے اور مجلس مو و دبیل نفس ول دت کے وقوع کا لیفتین رکھے مروہ برتا و کرے جو واقعی و لا دیت کی مزشته ساعت میں کرنا ضروری ہیں، تو پیچنص منطی پریا تو مجوس مشاہبت کرتا ے اس عقیدہ میں کے وہ بھی اسپے معبودی ٹی تھیا کی ہر سرب و دہ میٹ اور اس دن وہی برتاؤ رت بن جو نعز ل حقیقت واوت کوفت بوجاتات اور پاروانض ایل بند کی مشاہب م تات ، مرحسین اوران ب تا بعین شیدا ، کر بلاین سیعی کے ساتھ برتا وسیں پیونکہ روافض بھی ساری ان با تو <sub>سال</sub> فقل اُتاریتے ہیں جو تو اا و فعا آع شور اے دن میدان <sup>کر</sup> یا میں ان حضرات کے ما تھر کیا گیا چنانچے فنش بناتے، غن نے اور قبور کھود کر وفناتے ہیں، جنگ وقبال کے جینٹرے پڑھاتے، کپٹرول کوخون میں ریکتے اوران پرنوٹ کرتے ہیں۔ای طرت دیکرخرافات ہوتی ہیں حبیها که ہر وہ پخفس آگاہ ہے جس نے ہمارے ملک میں ان کی حالت دیکھی ہے مولانا کی **أردو** عبارت کی اصل عربی ہے ہے " تیم کی ہے وجہ بیان کرنا کہ روح شریف یا کم ارواج ہے عالم شہوت کی جانب تشریف لاتی ہے ہیں حاصرین مجلس اس کی تعظیم کو کھڑے ہوجاتے ہیں لیس میہ بھی ہے وقوفی ہے کے ونکہ بیدوجنفس واا دت شریفہ کے وقت کھڑے ہوجائے کو جاہتی ہے اور ظاہر ے کہ ولاوت تثر ایفہ بار بارنہیں ہوتی ہی والوت شیفہ کا اعادہ یا ہندوؤں کے فعل کے مثل ہے کہ وہ اپنے معبود کھیتا کی اصل واو دت کی بوری نقل آتا رئے بیں پارافضیوں کے مشابہہ ہے کہ برسال شہادت اہل بیت کی قوان و فعا أنصور تحمینے میں۔ پس معاذ الله بدیتیوں کا یفعل واقعی و وت ثمر یفه ک قابل بن گیا اور دانتی پیچرکت ہے۔ شک و بالا شبه ملامت کے قابل اور حرمت و فسق ے۔ بیکر ان کا یفعل ان کے فعل ہے بھی بڑھ گیا کہ وہ تو سال بھر میں ایک بار بی نقل اُ تاریخ میں اور پہلوٹ اس فرضی مزخر فات کو جب میاستے ہیں کر گزرت ہیں۔ اس کی مثر بعت ہیں کوئی نظیر موجود نہیں کہ کسی امر کوفرض کر کے اس کے ساتھ حقیقت کا سابر تاؤ کیا ج ئے بلکہ ایس فعل شرہ حرام ہے۔''…الخ یہ اس اے صاحبان عقول غور فرہ ہے شیخ قدس سرہ نے تو ہندی جا ہلول کے اس جھوٹے عقیدہ پرا نکار فر مایا ہے کہ جوا ہے واہیات فاسد خیالات کی بناء پر قیام کرتے ہیں اور اس جھو کے عقیدہ پرا نکار فر مایا ہے کہ جوا ہے واہیات فاسد خیالات کی بناء پر قیام کرتے ہیں اور اس میں کہیں بھی مجس ذکر ولادت شریفہ کو ہندو یا رافضیوں کے فعل سے تشیبہ نہیں دی گئی۔() حاش کہ ہمارے بزرگ ایس بات کہیں لیکن فیا لم لوگ اہل حق پر افتر اء کرتے ہیں اور اللہ کی شانیوں کا انکار کرتے ہیں۔

# [تىيىوال سوال]

(۲۳) کیا علامہ زیال مولوی رشید احمد گنگوهی نے کہا ہے کہ تق لغافی نعوذ بالقد جھوٹ بولتہ ہے اور ایس کہنے والہ گمراہ نہیں ہے یا اُن پر بہتان ہے اگر بہتان ہے تو بریلوی کی اس بات کا کیا جواب ہے وہ کہتا ہے کہ میرے یاس مولا نامرحوم کے فتوے کا فوٹو ہے جس میں بیلکھ ہواہے؟

#### [جواب]

علامہ نرمان یکتائے دوران شیخ اجل موالا نارشیداحمد صاحب گنگوهی کی طرف مبتدعین نے جو بیمنسوب کیا ہے کہ آپ نعوذ باللہ حق تعالیٰ کے جھوٹ ہو لنے اور ایسا کہنے والے کو گمراہ نہ کہنے کے قائل تھے۔ یہ بالکل آپ پر جھوٹ ہولا گیا ہے اور منجملہ ان جھوٹے بہتا نول کے ہے

<sup>(</sup>۱) ساہ والل است کا س سنے ہو وقف کی ماہمۃ المغرب وکو رقع لدین اصلاق رحمہ مدھین حمر مدنی ویو بندی کے کا مور الر سے ہوں نے ماہمۃ المغرب وکا تکارکرتے ہیں کا مور اگر سے ہوں نے مارکا تکارکرتے ہیں جو کہ وہ سے ان کا مقصود تو صرف الل المنة کو بیب لگانا ہے کیونکہ الل سنۃ بدعت میل دکا انکارکرتے ہیں جو کہ مور ہو کہ اور کا نیا تھے جو اندس کے قریب بستہ کا درہے والاتھ جہال کے باس میسائی تھے۔

میں میں میں اس میں میں است کے بید ہوت میلا وعیس نیوں ہے میں ہوں ہے اسے س نے شروع کیا ؟ کیا بیست ہے یہ موت اللہ اللہ بیت ہے اللہ اللہ بیت بیٹ اللہ بیت ہے اللہ بیت ہے ہوں ہے میں اللہ بیت ہے ہوں کے بیٹ اللہ الحدیث جیسے سفیان الورگ وسفیان بن عمید نے باللہ بیت ہو ہوں میں اللہ بیت ہوں ہے کہ مار اللہ بیت کی نے بید بدعت میلا ومن فی ہے؟ حاش وکلا بیلوگ الیمی خرافات ہے کھوت میلا ومن فی ہے؟ حاش وکلا بیلوگ الیمی خرافات ہے کھوت ہے دولید اسے المسر لمتسبح المهلالی و ص ٤٠ معدمیں)

جن کی بندش جھوٹے د جالوں نے کی ہے ہیں خداان کو ہلاک کرے کہاں جاتے ہیں۔ جناب مولا نا اس زندقہ والحاد ہے بری ہیں اوران کی تکذیب خودموالا نا کا فتو کی کرر ہاہے جوجلداوّل فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نہر ۱۹۹ پر طبع ہو کرشائع ہو چکا ہے تحریراس کی عربی ہیں ہے جس پر سے والم مواہیر ملاء مکہ مکر مد ثبت ہیں۔

سوال کی صورت بیہے۔

سُم الله الرَّحُمن الرِّحِيْمِ نحُمدُهُ وَ نُصلِّي عَلَى رَسُولُه الْكُريْمِ. آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں کداللہ تعالی صفت کذب کے ساتھ متصف ہوسکتا ہے یا نہیں اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ خداجھوٹ بولتا ہے اس کا کیا تھم ہے فتو کی دو، اجر سے گا۔ [جواب] بے شک اللہ تعی لی اس سے منزہ ہے کہ کذب کے ساتھ متصف ہواس کے کام میں ہرگز کذب کاشائیہ بھی نہیں جدیں کہ وہ خود فرما تا ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے اور جو خص بيء قده رکھے بياز بان ہے نکالے كه الله تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے وہ كافر قطعی ملعون اور كتاب وسنت واجماع امت كامخالف ب بال ابل ايمان كاليعقيد ونسر ورب كه حق تعالى نے قرآن میں فرعون و ہامان وابولہب کے متعلق جو بیفر مایا ہے کدوہ دوزخی میں تو پیھم قطعی ہے اس کے خلاف مجھی نہ کرے گالیکن القدال کو جنت میں داخل کرنے پر قاورضر ورہے عاجز نہیں۔ ہال البية اپنے اختیارے ایسا کرے گانبیں۔ وہ فر ما تا ہے.'' اورا گرہم جاہتے تو ہرنفس کو مدایت دے دیے لیکن میرا قول ثابت ہو چکا کہ ضرور دوزخ بھروں گاجن دانس دونوں ہے۔' (السجدة ) لیں اس آیت ہے ظاہر ہو کیا کہ اللہ تعالیٰ جا ہتا تو سب کومومن بنادیتالیکن وہ اپنے قول کے خلاف نہیں کرتا اور پیسب باختیار ہے بہ مجبوری نہیں کیونکہ وہ فاعل مختار ہے جو جا ہے كرے - يسى عقيده تمام سائے أتب كا ب جيساكه بيضاوى نے قول بارى تعالى ( وان

تغف ولهم ١٠١٠ح) كي تنبير ك تحت مين كهام كمشرك كان بخشاوعيد كامقتضى بين ال میں لذانة امتنا عنبیں ہے دابنداعلم بالصواب ۔ کتبہ اُحقر رشیدیہ احر گُنگوهی عفی عنہ۔

مكة مكر مدز اداللد شرفها كے علماء كي تصحيح كا خلاصه بيہ ہے۔ ' حمد اى كوزيباہے جواس كامستحق ہا دراسی کی اعانت و تو فیق در کا ہے ملامہ رشیداحمہ کا جواب مذکور حق ہے جس ہے مفرنہیں ہوسکت وصلى القدملي خاتم النبيين وعلى آله واصحابيه وسلم \_

لكصنه كاامر فرمايا خادم شريعت اميد وارلطف خفى محمرصاح خلف صديق كمال مرحوم حنفي مفتی مکه مکر مدکان القدلہما نے بلکھاا میدوار کمال نیل مجمد سعید بن بصیل نے حق تعالی ان کواور ان کے مشائخ کواور جملہ مسلمانوں کو بخش دے۔

محرسعيد بن محر بصيل محرصا لح بن صديق كم ل المرحوم

اميدوار عفور از واهب العطبة محمد عابدين تشنخ حسين مرحوم مفتي ما لكيه

درود وسلام کے بعد جو کچھ علامہ رشید احمد نے جواب دیا کافی ہے اور اس پر اعتاد ہے بلکہ یمی حق ہے جس ہے مفرنبیں ۔لکھا حقیر خلف بن ابرا ہیم حنبلی خادم افتاء کہ مشرفہ نے۔

اور جو رہ بریلوی کہتا ہے کہ اس کے پاس مولا نائے فتوی کا فوٹو ہے جس میں ایسا لکھا ہاں کا جواب میہ ہے کہ مولانا قدی سن و پر بہتان باندھنے کو پیجعل ہے جس کا گھڑ کراپنے یاس رکھ لیا ہے اور ایسے جھوٹ اور جعل اے آسان میں کیونکہ وہ اس میں استادوں کا استاد ہے اور ز ہانہ کے لوگ اس کے چیلے۔ کیونکہ تح بیف وتلبیس و دجل ومکر کی اس کو عادت ہے۔ اکثر مہریں بنایت ہے۔ کی قادیانی ہے کچھ کم نہیں اس لئے کہ دہ رسالت کا تھلم کھلا مدعی تھا اور بیہ مجدد نیت کو چھپائے ہوئے ہے، علمائے اُمت کو کا فر کہتا ہے جس طرح محمد بن عبدالوھاب کے

# چیاے اُمت کی تکفیر کیا کرتے تھے۔خدااس کوبھی انبیس کی طرح زسوا کر۔۔

[چوجيسوال سوال]

(۲۲۷) کیو تی آب کا پی تقلیدہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سک کارم میں وقوع کند ہے مکن ہے؟ یا کیابات ہے؟ [الجواب]

جم اور ہم رے مشارکے اس کا یقین رکھتے ہیں کہ جو کام بھی حق تعالی سے صادر ہوایا آکندہ ہوگا وہ یقیناسی اور بلاشہ واقع کے مطابق ہے اس کے کسی کلام میں گذب کا شائبداور خد ف کا واہمہ بھی باسکل نہیں اور جواس کے خلاف عقیدہ رکھے یا اس کے سی کلام میں گذب کا وہم کرے وہ کا فر ہلحد ، زند لیق ہے۔ اس میں ایمان کا شائبہ بھی نہیں۔

### [ پجيسوال سوال]

(۲۵) کیا آپ نے اپنی کسی تصنیف میں اشاعرہ کی طرف ہے امکان کذب منسوب کیا ہے اوراگر کیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے اور اس مذہب برآپ کے پاس معتبر علماء کی کیا کوئی سندہے، واقعی امر جمیں بتلا کیں ؟

## [الجواب]

جائز نه عقلاً اورات عره کے نزویک صرف شرعاً جائز نہیں۔ پس بدھیوں نے ہم پراعتراض کیا کہ
ان امور کا تحب قدرت ہونا اگر جائز ہوتو گذب کا امکان لازم آتا ہے اور وہ بھٹی تحت قدرت
نہیں اور ذاتا می ل ہے تو ان کوعلاء کلام کے ذکر کئے ہوئے چند جواب دیئے جن میں یہ بھی تھ کہ
اگر وعدہ وخبر وغیرہ کا خلاف تحت فقدرت مانے ہے امکان گذب سلیم بھی کر لیا جائے تو بھی
بانڈات محال نہیں بلکہ سفہ اور ظلم کی طرح ذاتا مقد ور اُ اور عقلاً وشرعاً یا صرف شرعاً ممتنع ہے جیسا کہ
بہتیرے علیءاس کی تصریح کر چکے ہیں۔

پس جب انہوں نے بیرجواب و کھے تو ملک میں فساد بھیلانے کو ہماری جانب ریمنسوب کیا کہ جناب باری عنر اسمہ کی جانب نقص جا نزشجھتے ہیں اورعوام کونفرت دلانے اورمخلوق میں شہرے یا کر اپنا مطلب بورا کرنے کوسفہا ءو جہلا ء میں اس لغو کوخوب شہرت دی اور بہتان کی انتہا يبال تك پېنچى كەاپى طرف ئەخلىت كذب كافونووسى كرلىيااور خدائے ملك علام كالم كيمة خوف نە کیا اور جب اہل ہندان کی مکاریوں پرمطلع ہوئے تو انہوں نے علماء حرمین سے مدد جا ہی کیونکہ جانتے تھے کہ وہ حضرات ان کی خبا ثت اور ہمارے ملاء کے اقوال کی حقیقت ہے بے خبر میں۔ اس معاملہ میں ہماری ان کی مثال معتز لہ اور اہل سنت کی ہی ہے کہ معتز لہنے عاصی کو بجائے سزا کے ثواب اور مطیع کوسز اوینا قدرت قدیمہ سے خارج اور ذات باری پرعدل واجب بتا كراينانام اصىب عدل وتنزيم بدركها اور ملهاء ابل النة والجماعت كي يُوراور تعصّب كي طرف نسبت کی اور علی ء اہل السنة والجماعت نے ان کی جہالتوں کی پروانہیں کی اورظلم مذکور میں حق تعالیٰ شانهٔ کی جانب عجز کامنسوب کرنا جا ئزنبیں سمجھا بلکہ قند رت قندیمہ کو عام کہہ کر ذات کاملہ ے نقائص کا از الہ اور جناب باری کے کمال تقدی و تنزید کو یوں کہد کر ثابت کیا کہ نیکو کا رہے لئے عذاب اور بدكارك لئے تواب كوتخت قدرت بارى تعالى مانے سے نقص كا گمان كر نامحض فلسفة شنیعہ کی جمانت ہے۔ اس طرح ہم نے بھی ان کو جواب دیا کہ وہ وعدہ وخیر وصد ق وعدہ کے خلاف

کو صرف تحت قدرت مانے ہے، حالا نکہ صرف شرعاً وعقداً دونوں طرح وقوع ممتنع ہے، قص کا

گران کرنا تمہاری جہالت کا ثمرہ اور منطق وفلسفہ کی بلا ہے۔ پس بدعتوں نے تنزیہ کے لئے جو

پھے کیا حق تعالی کی عام و کامل قدرت کا اس میں لحاظ ندر کھا اور ہمارے سلف اہل سنت والجماعت
نے دونوں امر ملحوظ رکھے۔ حق تعالی شانہ کی قدرت عام رہی اور تنزیہ تام۔ بیہ ہے کہ وہ مختصر
مضمون جس کو ہم نے '' براہین قاطعہ'' میں بیان کیا ہے۔ اب اصل مذہب کے متعنق معتبر کتا بوں
کی بعض تصریحات سی لیجئے۔

(۱) شرح مواقف میں ندکور ہے کہ تمام معتز لداورخوارج نے مرتکب کبیرہ کے عذاب کو جبکہ بلاتو ہم جائے واجب کی دووجہ جبکہ بلاتو ہم جائے واجب کہا ہے اور جائز نہیں سمجھا کہ القد تعالی اسے معاف کرے اس کی دووجہ بیان کی جیں۔

اوّل ہے کہ حِن تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں پر عذاب کی خبر دی ہے اور وعید فرمائی ہے۔ پس اگر عذاب ندد ہے اور معاف کرد ہے تو وعیدہ کے خلاف اور خبر میں کذب لازم آتا ہے اور بیکال ہے۔ اس کا جواب ہے ہے کہ خبر وعید سے زیادہ سے زیادہ عذاب کا وقوع لازم آتا ہے نہ کہ وجوب جس میں گفتگو ہے کیونکہ بغیر وجوب کے وقوع عذاب میں نہ خلف ہے نہ کذب کوئی یوں نہ کے کہ اچھا خلف اور کذب کا جواز لازم آئے گا۔ اور یہ بھی محال ہے کہ کیونکہ ہم اس کا محال ہونا نہیں مانے اور محال کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ خلف اور کذب ان ممکنات میں واخل ہیں جن کوقد رہ باری تعالیٰ شامل ہے۔ کہ وقد کے آخر میں لکھا ہے کہ وقد رہ کے منکر چندگروہ ہیں۔

(1)

سعدالدین تغتازانی التوفی ماتریدی و کدّ اب تما ـ

ا یک نظام اوراس کے تا بعین جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہل اور کذب وظیم نیز کسی فعل فہیج پر قا در نبیس کیونکه ان افعال کا پیدا کرنااگراس کی قدرت میں داخل ہوتو ان کاحق تعی لیے صدور بھی جائز بھی ہوگا۔اورصدورنا جائز ہے کیونکہ اگر باوجود ملم فتیج کے بے پروائی کے سبب صدور ہوگا توسفدا زم آئے گااور عم نہ ہوگا تو جہل لازم آئے گا۔ جواب بیہ کہ جن تعلیٰ ی جانب نسبت کر کے کسی شے کا فہیج ہم اتناہم نہیں کرتے اس لئے کہ اپنے ملک میں تصرف کر نافتی نہیں ہوسکتا اور اگر مان بھی میں کہ بیٹے کی نسبت فتیج ہے تو قدرت حق امتناع صدور کے منافی نبیس کیونکہ ہوسکتا ہے کہ فی نفسه تحت قدرت ہومگر ماخ کے موجود پایا عث صد درمفقو د ہونے کے سبب اس کا وقوع ممتنع ہو۔ (٣) مسایره اوراس کی شرح مسامره میں ملامه کمال بن بهام حقی اوران کے شاگر دابن الی الشربني مقدى شافعي رحمهم الله يه تصري فرمارے بيں۔ پھر" صاحب اسمدة" نے كہا" حق تعالی کو بول نبیں کہدیجے کہ وظلم وسفداور کذب پر قادر ہے ( کیونکہ بوسکتا ہے کہ جب کہ ضف و كذب ان ممكنات ميں داخل نہيں ہيں جن كوقدرت بارى تعالى شائل ہيں ) كيونكه محال قدرت کے تحت میں داخل نبیں ہوتا لینی قدرت کا تعلق اس کے ساتھ صحیح نہیں اور معتزیہ کے نز دیک افعال مذكوره برحق تعالى قادرتو ہے گر كرے گانبيں۔صاحب العمد ة كا كام ختم ہوگيا۔ (اب كمال الدین فر ماتے میں ) کہ صاحب العمد ۃ نے جومعتز لہ ہے نقل کیا ہے وہ الٹ بلیٹ ہو گیا کیونکہ اس میں شک نہیں کہا فعال مذکورہ ہے قندرت کا سلب کرنا عین مذہب معتز لہ ہے اورا فعال مذکورہ یر قدرت تو ہومگر ہا ختیارخودان کا وقوع نہ کیا جائے۔ بیقول مذہب اشاعرہ کے زیادہ مناسب ہے برنسبت معتزل كاورظام بكاراى قوله مناسب كوتنزيه بارى تعالى ميس زياده وظل بهى يهاب مک ظلم وسفه و کذب سے باز رہنا باب تنزیبات سے ہے ان قبائے سے جواس مقدس ذات کے شایاں نہیں۔ پی عقل کا امتحان لیا جاتا ہے کہ دونوں صورتوں میں کس صورت کو تنزییئن انفحشاء میں زیادہ دخل ہے۔ آیا اس صورت میں کہ ہرسدافعالی ندکورہ پر قدرت تو پائی جائے گربہ حتیاطہ ارادہ ممتنع الوقو ع مانے میں زیادہ تنزیہ ہے کہ ارادہ ممتنع الوقوع مانے میں زیادہ تنزیہ ہے کہ حق تعالیٰ اوان افعال پر قدرت ہی نہیں ؟ پس جس صورت کو تنزیہ میں زیادہ دخل ہواس کا قائل ہونا جا وہ جن اور ہونی اش عربہ کا ندہ ہے ہے۔ بیتنی امکان بالذات وامتنائ بال ختیار۔

(س) محقق ، وانی کی ' شرح عقا کدعضدیة ' کے حاشیہ کلبنون میں اس طرح منصوص ہے خلاصہ بیہ ہے کالم لفظی میں کذب کا بایں معنی فقیج ہونا کہ نقص وعیب ہے، اشاعرہ کے نزدیک مسلم نہیں اورای لئے شریف میں گذب کا بایں معنی فقیج ہونا کہ نقص وعیب ہے، اشاعرہ کے نزدیک مسلم نہیں اورای لئے شریف محقق نے کہا ہے کہ گذب نہیں ہے اوراس پرعلماء انبیاء مفہوم کا علم قطعی حاصل ہے اس طرح کہ کلام البن میں وقوع کذب نہیں ہس طرح جملے عوم ملیم الساام کا اجماع ہے۔ تو کذب بیا لذات ہونے کے منافی نہیں جس طرح جملے عوم عادیہ شہیں اور بیامام رازی کے قول کا مخالف مہیں ... الح

اعتاد کا اٹھنا لازم ندآئے گائی لئے کہ عقلا کمی شے کا جواز ، ان لینے سے اس کے عدم پر یقین نہ رہنا لازم نہیں آتا۔ اور یہی استحالہ وقوعی وامکان عقلی کا خلاف (معتزلہ اہل سنت) میں ہر نقیض کو میں جاری ہے کہ حق تعلی کو ان پر قدرت بی نہیں (جیس کہ معتزلہ کا مذہب ہے) یا نقیض کو قدرت حق تعلی شامل ضرور ہے مگر ساتھ بی اس کے یقین ہے کہ کرے گائییں (جیسا کہ اہل السنة کا قول ہے) یعنی اس نقیض کے عدم فعل کا یقین ہے اور اش عرہ کا مذہب جو ہم نے بیان کیا السنة کا قول ہے) یعنی اس نقیض کے عدم فعل کا یقین ہے اور اش عرہ کا مذہب جو ہم نے بیان کیا ہے ایسا بی قاضی عضد نے شرح مختر النا صول میں اور اصحاب حواثی نے حاشیہ پر اور ایٹ بی مضمون شرح مقاصد اور علی کے حواثی مواقف وغیرہ میں مذکورہ ہے اور ایک بی تصریح علامہ قوشی نے نشرح تج بید میں اور قونوی وغیرہ کی ہے جن کی نصوص بیان کرنے سے تصویل کے اندیشہ قوشی نے نشرح تج بید میں اور قونوی وغیرہ کی ہم ایت کا متولی ہے۔ ()

[چھبیسوال سوال]

(٢٦) کيا کہتے ہيں قاديانی کے بارے میں جو ت و نبی ہونے کا مری ہے؟ کيونکہ لوگ آپ

<sup>(</sup>۱) اس سارے کام جس تن و باطل کو خلط ملط کر کے سلف صافحین اور آئمہ بل اعدیدے صحاب و تا بعین اور شرخ کن اللہ الحدیث ہے جدا آئن کو اختیار کیا گیا ہے جواکدا شاع ووہ تر یہ ہے کہ مبتد عائد کام ہوئی ہے جس جل فسفیانہ مو ہوگافیاں کر نے خلط مجھ اور نصوص کتاب و سنت پر اکتفاء اور وقوف کو ترک کرنے کا طریق اختیار کیا گیا ہوں جس کا فاہری نتیج سف صالحین کے عقید ہے ہے نم اللہ تعالی کے بورے جس کن تاب معلی منت بیلی ورٹ سفات و انعال کا اثبات کرتے تھے اور ان کی کسی قتم کی تاب یل ہتکسیف و مطیل ندفر بات تھے بندہی تشہد و تعطیل من کرتے تھے اور ان کی کسی قتم کی تاب یل ہتکسیف و مطیل ندفر بات تھے بندہی تشہد و تعطیل من کا بات کرتے تھے اور ان کی کسی قتم کی تاب یل ہتکسیف و مطیل ندفر بات تھے بندہی تشہد و تعطیل اور کا بیات نے بادر ان صفات کے من فی امور کا اثبات ندفر بات تھے بدان صفات کو بحق کی ترب تھے اور تفویل کے استواء کے متعلق سوال میں گیا تو انہوں نے فر بایو ' متواء معلوم ہے ابت اس کی کیفیت مجبول ہے اور اس کے متعلق سوال بوعت ہے۔ '' والے تو بحی طریقہ آئم اہل اسنہ کے نزویک معلوم ہے ابت اس کی کیفیت مجبول ہے اور اس کے متعلق سوال بوعت ہے۔ '' والے تو بحی طریقہ آئم اہل اسنہ کے نزویک معلوم ہے ابت اس کی کیفیت مجبول ہے اور اس کے متعلق سوال بوعت ہے۔ '' والے تو بحی طریقہ آئم اہل اسنہ کے نزویک معلوم ہے ابت اس کی کیفیت میں ماری رہا اور وہ اس قتم کی امکانات واختی رات کی بحثول میں ندائی تھے۔ اللہ تھی ہمیں نہ نہتی قدم پر جن کی تو تی عوال فر ماری رہا اور وہ اس قتم کی امکانات واختی رات کی بحثول میں ندائیج تھے۔ اللہ تھی ہمیں نہ کہتے تھے۔ اللہ تھی عرفی میں نہ کی تھی اللہ نہ کے اللہ تھی میں نہ کہتے تھے۔ اللہ تھی کو نہ تھی میں نہ کہتے تھے۔ اللہ تھی کہتے تھے۔ اللہ تھی کو نہ تھی کے اللہ کو نہ تھی۔ اللہ تھی کو نہ تھی کی مور کی وہ نی مور کی اور اس کے متعلق سوال بوعت ہے۔ '' والے تو بحد کی بھی کی مور کی تھی کی مور کی

کی طرف نبیت کرتے ہیں کہ اس سے محبت رکھتے اور اس کی تعریف کرتے ہو۔ آپ کے مکارم اخل ق سے امید ہے کہ ان مسائل کا شافی بیان تعمیس کے تاکہ قائل کا صدق و کذب واضح ہو جائے اور جوشک و گول کے داوں کے مشوش کرنے سے ہمارے دلوں ہیں تمہاری طرف سے پڑ گیا ہے وہ باقی شدہے۔

[ <u>:</u>

ہم اور ہمارے مشائخ کا مدگی نبوت ومسیحیت قادیانی کے بارے میں بیقول ہے کہ شروع شروع میں جب تک اس کی بد تقید گی جمیس خاہر نہ ہوئی بلکہ پینج کیروہ اسلام کی تا ئید كرنا ہے اور تمام مذاہب كو بداركل باطل كرتا ہے تو جيسا كەمسلمان كومسلمان كے ساتھ زيباہے بم اس کے ساتھ حسن ظن رکھتے اور اس کے بعض ناشا نستہ اقوال کو تا ویل کر سے محمل حسن پرحمل کرتے رہے۔اس کے بعد جب اس نے نبوت ومسیحیت کا دعوی کیا اور میسی کے آسان پر اٹھائے جانے کا منکر ہوا اور اس کا ضبیث عقیدہ اور زندیق ہونا ہم پر نطام ہوا تو ہمارے مشال نے اس کے کا فر ہونے کا فنوی و یا۔ قادیانی کے کا فر ہونے کی بابت ہمارے حضرت مولا نارشید احد گنگوهی کا فتوی توطیع ہو کرش کع بھی ہو جا ہے۔ بکٹر ت لوگوں کے پاس موجود ہے، وئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مگر چونکہ مبتدعین کامقصود بیتھا کہ ہندوستان کے جہلاء کوہم پر برافروختہ کریں اور حربین شریفین کے عام ، ومفتی واشراف و قاضی ورؤسا کو ہم پر متنفر بنائیں۔ کیول کہ وہ جائے ہیں کہ اہل عرب ہندی زبان اچھی طرح نہیں جانتے بلکہ ان تک رسائل و کتا ہیں پہنچتی بھی نہیں اس لئے ہم پرجھوٹے افتراء یا ندھے سوخدا ہی ہے مدد در کار ہے اور اسی پراعتماد ہے اور ای کا تمسک جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے ہمارے عقیدے بیں اور یہی دین وایمان ہے۔ سواگر آپ حضرات کی رائے میں صبیح و درست ہوں تو اس پر صبیح لکھ کر ممبر سے مرتبین کر دیجئے اور اگر خلط و

باطل ہوں تو جو پھھ آپ کے نز دیک حق ہووہ ہمیں بتائے۔ ہم ان شاءاللہ حق سے تجاوز نہ کریں کے اور اگر ہمیں آپ کے ارشاد میں کوئی شبدلائق ہوگا تو دوبارہ پوچھ لیں گے یہاں تک کہ حق ظاہر ہوجائے اور خفاندر ہادر ہماری آخری پکاریے کد:

> سب تعریف اللہ کوزیبا ہے جو پالنے والا ہے تمام جبانول كااورا متدكا درود وسلام نازل ہواولیں وآخریں کے سردار محمد بلت میں

پراوران کی اولا دوصحابه داز داخ و ذریات سب پر

زبان ہے کہا اور قلم ہے لکھا خادم الطلبہ کثیر الذنوب والآ یا محقیر خلیل احمد نے خدا ان کوتو شئے آخرت كى توفيق عطافر مائے۔ تمت بالخير۔ ١٣٢٥ اله

ا كابرعلاء ديوبند كي تقيد يقات قديمه

چونکہ بیدرسالہ عربیہ تصادیق ملاء ہندوستان ہے کمل کرانے کے بعد حجاز ومصروشام کے بلاداسلامیہ میں بھیجا گیا تھا اس لئے اول علیء مندکی تحریرات درج کی جاتی ہیں۔ ( تصديق انيق، قدوة العارفين زُبدة المحديثين حضرت مولان الحاج المولوي محمود حسن (۱) صاحب محدث دامت فضامكهم)

<sup>(</sup>۱) شیخ این کم الکبیرالعلامیة المحد شیمحودحسن بن ذ والفقایی دیو بندی منوم نا فعد میں اعلم فقداور س کے اصول میں متاخرین علاء میں بمترین ورسب سے زیادہ نصوص وقوا ملا کو جائے والے ۱۶ ۱۸ ھیں پر کمی میں پیدا ہوئے اور دیو بندشپر میں پرورش پائی۔سیداحمد و ابوی ہے ابتد کی تعلیم حاصل کی ای طرح مولا نا پیقوب بن مملوک علی ورعلہ مدمجمہ قاسم وغیر جم علاء ہے تعمد کیا۔ مواد نا قام کی صحبت میں کمی مدر ت رہے اور ان ہے بہت کچھ علوم میں نفع حاصل نیاحتی کے علم میں پڑنے کا رہو گئے اور مدر سے ر یو بندیش مدرل کی حیثیت ہے ۱۲۹۱ھ میں تقر ر بوا۔ پھراتھوٹ کی بیعت شن مثیدا حمد منگوش کے ہتھ پر کی اور ایک سال میں گئ مرجه رشید احمد منتوحی کی فلدمت بین حاضری ای اور ان ہے تعموف کی بیعت کی اجازت رحق کہ بڑے ملیء کی موت نے انہیں برا ابناه بارش نے دیو بندیش بار ہان سے ملاقات کی اور انہیں عمادت گر اراور تی مراکبیل کرنے والا پایا۔ حدیث کی روایت میں پختہ اور سم کی شدید رغبت وسر لیج الدوراک پایا۔ فقد اور اس کے اصول میں کمل مہارت رکھتے تھے حدیث کے متون کے حافظ تھے

بسم الله الرحمن الرحيم

ہرتم کی تعریف زیبا ہے اللہ کو جو مائی و حاضر کا جانے والا ہے اور در دو دوسلام اس ذات پرجس نے فرمایا ہے کہ اچھا گران رکھنا بھی عبدت ہے اور ان کی اولا دواسی ب پرجوامت کے سردار وپیشوا ہیں۔ اس کے بعد عرض ہے کہ ہیں اس رسالہ کے ملاحظہ ہے مشرف ہواجس کو مولا نا العلام و پیشوائیں۔ اس کے بعد عرض ہے کہ ہیں اس رسالہ کے ملاحظہ ہے۔ ان کے فیوض مولا نا العلام و پیشوائی عبدہ انام مولا نا مولوی خلیل احمد صاحب نے لکھ ہے۔ ان کے فیوض ہمیشہ جاری رہیں ہرنشیب وفراز پر سواللہ ہی کے لئے ہان کی خوبی واقعی حق صریح بیان کیا اور ہمیشہ جاری رہیں ہرنشیب وفراز پر سواللہ ہی کے لئے ہان کی خوبی واقعی حق صریح بیان کیا اور اللہ حق ہے بات کی خوبی واقعی حق صریح بیان کیا اور اللہ حق ہمیں ہی کے اللہ حق ہے برگ نی زائل فر مائی۔ اور یہی ہمارا اور ہمارے جملہ مشائخ کا عقیدہ ہے اس میں پکھ شک نہیں۔ پس حق تعالی مصنف کو اس محنت کی جز اعطا فر مائے جو حاسد کی افتر اء پر دازی کے وصور کے باطل کرنے میں انہوں نے کی ہے۔

محمود عفی عنه۔ مدرس اول فی مدرسة دیوبند

٢- ( تحرير مديف سيّد العلماء صفوة الصلحاء حضرت مولانا الحاج مير احمد حسن صاحب (١)

امروہوی قدس القدسرة)

اور ان پر تدریس وق وی کی انتهایمی یعنی کال مدرس ومفتی تھے۔

تے وعمرہ کی غرض سے کی بارج زشریف لے گئے اور ۱۳۹۳ھ میں ہزرگوں اور مل ، کی ایک جی عت کے ساتھ سفر تجاز کیا جن میں شنخ قاسم نا نوتو کی ، رشیدا حمد کنگوش ، شنخ یعقوب کنگوش ، شیخ رفع الدین ، شنخ مظہر اور موبوی حمدت کا نبور کی اور دیگر صل کثیر شرائش ہے ۔ تج وزیارت سے مشرف ہوئے اور مکہ محرمہ میں شنخ کبیر امدادا مقدمہا جرکی ، ورعلا مدرحمہ امند بن طلیل الرحمن کرانوی سے ما، قاست کی اور مدید منورہ میں شیخ عبدالخی بن ابی سعید العمری و بلوی سے بھی بڑے فینل حاصل کئے۔ (نزھة الخواطر اس ، ۱۳۷۵ میں ۱۹۲۸ میں م

خدا کے لئے ہے ناقل مجیب کی خوبی کہ متحکم تحقیقات و بجیب بار کیاں ہر مسکداور بب میں بیان کیس اور چھلنے کو مغز ہے جدا کیا اور شک و بطلان کے گھوٹھٹ حق وصواب کے چبروں ہے کھول دیئے کیونکر نہ ہو مجیب محقق و ہ شخص ہے جوحی تھ لی کے انعام وافضال کا مور داور محققین زمانہ میں پیشوا ہے۔ پس حق یہ ہے کہ خدا ان کو دائم و باقی رکھے کہ جو پچھ کھا صواب لکھا اور جو جواب دیا ایسا عمدہ دیا کہ باطل نداس کے آگے ہے آسکتا ہے نداس کے چجھے سے اور کہی حق صریح ہے جس میں شک نہیں پس میں حق ہے اور حق کے بعد بجر گمراہی کے کیار بااور یہ سب بھارا اور بہار کے مشائخ اور پیشوایان کا عقیدہ ہے۔ حق تعالی ہم کو اس پر موت دے اور اپنے مخلص پر ہمیز گاروں کے ساتھ محشور فرمائے اور انبیاء وصد یقین وشہداء وصالحین مقرب بندول کے ہمسانے میں جگہء عطافر مائے ۔ آمین

پی جس نے ہم پراور ہمارے باعظمت مشائخ پرکوئی قول جھوٹ بائدھاتو وہ با شہافتر اسہاور اللہ ہم کواوران کوراہ متنقیم دکھائے اور وہ ہی حق تعالیٰ ہرشے سے باخبر ہاور واقف ہا ورآ خر پکاریہ ہے کہ سب تعریف القدرب العالمین کے لئے ہاور درود وسلام ہو بہتر ین خلق ضلاص انہیاء سیدنا ومولانا محمد طیخ یے اور ان کآل واصحاب پر اور سب پر - میں ہول بندہ ضعیف خدادم المطلبه احقو الزمن احمد حسن حسینی نسباً امرو ھوی مولداً و موطناً جشتی صابری مقشبندی و مجددی طریقة و مشرباً حنفی ماتریدی مسلکاً و مفد ا

ے فظ اکبرش و نے ان مے تعلق لکھ '' یے ظیم محدث و مد تر اور خطیب دمن ظریتھے۔ عظیم علمی مقام پر فاہزیتھے ،سلوک و تسوف کی بیعت جاتی مداوالد مہا جر کئی کے ہاتھ پر کی اسی طرح ننسوف کی اجازت وخلافت جاتی جا دریا نوتو کی صاحب میں اور ان کی صحبت کے وریس و نہار کے مصاحب ہونے کی وجہ سے اہل علم کے نزویک بڑا متا م تھا اور تسوف سے سلوک و منازل میں مرتب عابدور فیعد جامس کراہے۔''(اکا برعلہ دولیے بند جس 24)

 ۳ ( تحریر شریف عمدة الفقهاء و اسوة الاصفیاء حضرت مولان الحاج المولوی عزیز الرحمن صاحب (۱) مدت برکاتهم )

بہم ابتد ارحمن الرحیم ۔ جملہ تعریفیں ابتد کے لئے ہیں اور ورود وسلام تمام و کامل اس ذات پرجن کے بعد کوئی نبی نبیس ۔ کہنا ہے رحیم و منان کی رحمت کافتاتی بندہ عزیزہ الرحمن عفالللہ عنہ فقی حدرت مدرسہ عالیہ داقع و یوبند جو پجھ تحریم و منان کی رحمت کافتاتی بندہ عزات ، محدث فقیہ حتکلم عالل مرجع امام مقتدائے فلق جامع شریعت و طریقت واقف اسرار حقیقت کہ تعریب ہوئے حق ظاہر کی مدد کے لئے اور اکھاڑ چھینکی شرک و بدعت کی بنیاد، مؤید من التدالا حدالصمد مولا نا الحاج الحی فظ سیار نبور نے (خدا اس کوشرور محدول نا الحاج الحد مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم واقع سیار نبور نے (خدا اس کوشرور کے مفوظ رکھے ) مسائل کی تحقیق میں وہ سب حق ہے میرے نزد یک ۔ اور میر ااور میرے مشائح کا عقیدہ ہے ہیں ابتدان کو عمدہ جزا دے قیامت کے دن اور اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو مرداران بزرگ کی جانب اچھا گمان رکھے اور اللہ بی توفیق دینے والا ہے اور اول و آخر حمد کا مستحق ہے اور وہ مجھ کو کافی ہے اور احمالا کا رساز ہے۔

اس کولکھا بندہ عزیز الرحمٰن عفی عنہ دیو بندی نے

<sup>(</sup>۱) ﷺ فَنْ فَصْل عن بر مرحمن بن فَصْل الرحمن فَتَا فَى ديو بندى فَتَها و حنفيد على ہے تھے۔ 22 الو يس بديد ابو ا آباء بر مند على بر برش پائى اور فاصل عن مرار م ہے وہ يں هر رساع بيد يس تعليم حاصل كى ۔ پھر هر رست بداليد و بند على آبات كے عد قے فرور ہو ہے ۔ پھراس مدر ہے كا انتظام علامہ انور شاہ تشمير کا اور اپنے ہى ئى شہير احمد شائى ہے دوائے كر كے گجرات كے عد قے وہيں كا زُنْ كَا اِنْ اُن باور تا وقت وفات وہيں درس و مدري ميں مشغول رہے۔ انہوں نے شخ وفع لدين ويو بندى كے ہاتھ پر تھو ف كى بيعت كى جوكہ شن عبدا فنى محدوى و بلوى مها جر هر يہ مناورہ كے ضيفہ تنے اور طريقة انتشند ہے ہے وابستہ ہوكر اس كے اشغال على مصروف رہے برى شدو مدے اور صدق و اخلاص ہے سلمید نقشجند ہے کے مطابق علی كیا۔ شخ رفع الدين نے انہيں اشغال علی مصروف رہے برى شدو مدے اور صدق و اخلاص ہے سلمید نقشجند ہے کے مطابق عمل کیا۔ وہ میں رہے اور شخ صابی المرات کی اجازت و کی اور اپنا خلیف مقرر کر لیا ۔ پھر ۵۰ اور اپنا علیف مقرر کر لیا ۔ پھر ۵۰ اور اپنا علیف مقرر کر لیا ۔ پھر ۵۰ اور اپنا علیف مقرر کر لیا ۔ پھر ۵۰ اور اپنا علیف مقرر کر لیا ۔ پھر ۵۰ اور اپنا علیف مقرر کر لیا ۔ پھر ۵۰ اور اپنا علیف مقرر کر لیا ۔ پھر میں اور بیا علیف مقرر کر لیا ۔ پھر ۵۰ اور اپنا علیف مقرر کر لیا ۔ پھر ۵۰ اور اپنا علیف مقرر کر لیا ۔ پھر ۵۰ اور اپنا علیف مقرر کر لیا ۔ پھر ۵۰ اور اپنا علیف مقرر کر لیا ۔ پھر میں منہ کی مورد آباد گھر کی گر اشین اور کشف بیان کے جو تے ہیں۔ اور اور اپنا کی کی کر اشین اور کشف بیان کے جو تے ہیں۔ مراد آباد کی سے معدور میٹ در ۔ ہمیشہ طلقہ و کر وقود بھی منہ کو کر این کی گر استیں اور کشف بیان کے جو تے ہیں۔

(عقا كدعله وديو بند)

۳- کلمات بابرکت طبیب الملّت تقییم الاً مت حضرت الحاج الحافظ مولا نا اشرف علی ()
تقانبی میں اس کامقر اور معتقد ہوں اور افتراء کرنے والوں کا معاملہ اللّہ تعالی کے حوالے کرن
ہوں۔ میں ہوں اشرف علی تھا نوی حنفی چشتی ،اللّہ خاتمہ بخیرفر مائے۔
۵- (تقید ایق اطیف شیخ الاتقیا ، وسند الا برار الحاج الحافظ الشاہ عبد الرحیم صاحب (۲) عمت مکارمہم)

اسها هدیل و میں نوے ہوئے اور مول تا قاسم تا نوتو کی اور طلامہ محمود حسن و یو بندی کے پیہو میں قبن دوئے۔ رحمة الله عدیہ۔ ( نزاهة الخواطر mrl\_mr )

(۱) في الله م الفقيه الشرف على بن عبد الحق الحنى التي توى مشهوروا عظ اور فضل والرّواب تقصيرتها نديه مناتي مظفة تكر میں ۱۲۸۰ ه میں پیدا ہوئے ۔مورا نافتج محمد قلما نوی اور مولوی منفعت ملی دیو بندی ہے مختفرات پر حبیس ۔ اَسْرُ کتب منطق وظلمت پرهیس مورا نامحودحس و یو بندی سے اصول وفقہ سکھے اور مواا نامحودحسن و یو بندی محدث بی سے اصول اقدوا جا ویٹ کی تعلیم حاصل کے۔سیداحمد دیلوی ہے فنون ریاضیہ اور فقہ المواریث پڑھیس اورمویا نا یعقوب بن مملوک علی نانوتو کی ہے حدیث وتنسیر پڑھیں اور بے ساری تھ کیم مدرستہ عالیہ'' ویوبند'' میں حاسل کیں۔ پھر مکہ تکر مداور مدینہ شاہ ہے ہے ہے وریارے کے بعد طریقہ نقشند میے سلسلہ ہے وابت ہو ۔ اور جاجی ایدا دامقہ تھا نوئی ثم مہاجر کی ہے اخذیبیت کی۔ بڑی مدت تک صبت میں رہے پھر ہند کی طرف مر، جت کی اور کا نپوریس مدرسہ جائے انعلوم میں طویل مدت تک درس و تدریس کرتے رہے ورس تھ یا تھے تعہاف کے ذکاروا بینغال میں مصروف رہے جتی کہان پر نملیہ حاصل ہوا اور تد ریس ترک کر کے ہندوستان کے مختلف مداتوں فاسم بیا۔ مچروہ ہرہ تباز کا زُخ کیا، بیم الدامانند کی خدمت میں طویل مدت رہے جرم اجعت ہند کرئے تھانہ جون نے علاقے میں اسال تک اقامت رکھی۔ سواے سی اضطراری صورت کے یا تغرش علائ جانے کے وہاں ہے نہ نکلے۔ تربیت وارشاد اور علل خ نفوں وتہذیب الدخارق میں مرحق قراریائے۔ان کی طرف لوگ دور دراز ہے بھی برخیت کھنچے چلے ، تے۔تربیت مریدین اور ورشاه طالعين بيل يكن تقط فنوز يرشيط في مكر وفريب سے واقف و طعن تقے وروحانی بيار يوں كے معالیٰ اور غس كى بيار يول كے طعیب تنے۔ایک جگے فروکش رہتے نہ جاتے نہیں امینترال کی طرف قصد کیا جاتا۔ ان کی مجانس ومقاہ مات قیود والتز امات ہے کناوں ہوتیل منہیں طلاب برداشت کرتے ۔ال قاصدین کی ضافت کا ہتمام ان کے مرتبہ کے فاط ہے نافر ماتے بلکہ وہ خود بی اس کا انتظام کرتے۔البتہ بعض خاص زائرین وقاصدین کی منیافت کرتے۔اس کے یا حود دور درار ہے طالبین جیسے آتے تھے، اپنے خرچے ، اوقات و نعقات سے ان کی طرف قصد کرتے ۔ اشرف ملی صاحب کے اوقات منظم تھے جن میں کولی نغل سنڈ ، سوائے اضطراری حالہ ت کے نہ موتا تھا۔ بعض رسالہ جات بھویزات بھی کیستے تھے۔ ( نزبیۃ انٹو اطریس ۲۵۱ے۵)

(۴) سیختی عبدالرجیم رائے بوری جیدعالم دین اور عارف کامل تھے۔ رامپور اور مدرسدمظاہر انعلوم سہار نیور میں عربی و فاری کی تعلیم حاصل کی خلیس احمد سہار نیوری کے ہاتھ پر کئی کتب پڑھیس۔ان کی طبیعت بتدائی عمر ہی ہے تصوف وسلوک کی جو پھھاس رسالہ میں نکھا ہے جن تھے اور موجود ہے کہ بول میں نھی صری کے ساتھ اور کی میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میر سے مشاکع کا عقیدہ ہے۔ الند تھ لی کی ان سب پر رضا ہوای پرایند ہم کو جوا د ہے اور ای پرموت د ہے۔ میں ہوں بند ہ ضعیف عبدالرجیم عفی عندرا نیوری خادم حفزت مو یا نا الشیخ رشیدا حمد سنگوھی قدی الند من و العزیز۔

۲ - طیه منیر رئیس انحهاء امام الفصلاء حضرت موادنا احاق انگیم محمد حسن (۱۱) صاحب زیدت محاسنیم )

سب تعریفیں اللہ تع لی کے سے جو یکن ہے اپنی ذات کے جال میں ، پاک ہے تھی کے شاہوں اور ملامات سے اور درود وسلام سیدنا محمد پر جواس کے نبی و رسول ہیں اور ان کی سب اول دو اسحاب پراہ بعد! ہیں میر تقریر جوشنج اجل وا مجداور فر وا ملی واوحد مولا نا جاتی جا فظ نظینی احمد مد ظلہ علی رؤس المستر شدین نے فر مائی ہے ۔ خدا الن کوشر ایعت وطر یقت اور دین کے زندہ کرنے کے سئے قائم رکھے ، حق ہے ہمار سے نز د کی اور عقیدہ ہے ہمار ااور ہمارے مشائح رضوان اللہ عیہم اہمین الی یوم الدین کا ۔ میں ہول بند کی ضعف نحیف محمد سن عفی عندہ یو بندی ۔

طرف والتحقي أم من بيل من شكوه شهر كم ورورتى الدادالاتدمين جركى سے استفاده اور فيض وقر بيت ولى مده بى صاحب في ان سے بيت ن اور اپنے طريقة كو تكھايا و مبدالقاور ، ب بورى فريات بين "شاه عبد لرجيم شخ كال اور صاحب ورجه ورجه عاليه قع ورصاحب حال ول تقدرا كابر علاء بين سے تفر كرش دهيئة تقدران كى قيم جميشة تمام لوگوں كے لئے منبع فيوش و باكات داتى ہے۔ "(اكبر علاء دلو برتد جس استان)

<sup>()</sup> فی محمد میں اور سے ۱۸۵۸ میں اُل پر کے ملاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کے وارد الذد اوابورے معروف کا کم اور کد ہوئے کا طرف ماکل کورٹ میں کا طرف ماکل سے دانہوں نے ابتد ائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی دور کا حدیث کے بعدان کی طبیعت تھوف کی طرف ماکل سائی نہیوں نے امرت ہے وہ اوران محتفظ اسا تذو مشابا ہے فی وراحد امرتسری ، فلاسم مصطفی قائمی و فیمرہ سے استفادہ ید وہ فود بھی سوک و تھوف کے اس تذوی میں مربر سے مرکز سائے ہوئود بھی سوک و تھوف کے اس تذوی میں مربو ہے تھے مدرسہ خوابو یہ میں دورہ حدیث کی تکمیل کے بعدام تسر سے مرکز سعو میں میں وراح مدیث کی تکمیل کے بعدام تسر نے بنیو دراوں میں میدو روزہ حدیث پڑھا۔ لا بھور میں جا معداشر فید کا سنگ بنیو رواسا اس موقع پر ان کے ساتھ مقتی تھے شفع و ہے بندی اور خیر تھر جالندھ کی اجلیل احمد شیر وائی ، دسوں خان ہزاروکی ، ادر میں کا مدھوئی ، داؤد فرز نوی مفتی جم شفع و بی بندی اور خیر تھر جالندھ کی اجلیل احمد شیر وائی بھی موجود تھے۔

2۔ (تحریر شریف جامع الکمال صادق الاحوال جناب مولا نا الحاج المولوی قدرت الله صاحب (۱) پورک فی احواله)

یمی ہے تق اور صواب قدرت القد نفر له ولوالدید مدرک مراد آباد مدرسہ۔ ۱۸ تحریری مدیف صاحب الرائے الصائب ذوالفہم الثاقب حضرت مولان الحاج المولوی صبیب الرحمٰن صاحب (۱) دامت فیوضہم )

سب تعریفیں اللہ یکتا کے لئے اور درود وسلام ان پر جن کے بعد کوئی نبی نبیل جو کچھاکھ ہے شنخ اہ م دانا سردار نے سوالات فدکورہ کے جواب میں وہی حق اور صواب ہے اور اس کے مطابق ہے جوسنت و کتاب کہدرہی ہے اور ہم اس کو دین قرار دیتے میں اللہ کے لئے۔ اور یہی عقیدہ ہے ہمارااور ہمارے تمام مشائخ رجم اللہ تعالی کا ۔ پس اللہ رحم فرہ نے اس پر جو پجشم انصاف ویجھے اور حق کا یقین لائے ۔ اور صدق کا مطبع ہو۔

میں ہوں بندہ ضعیف \_حبیب الرحمٰن دیو بندی\_

انہول نے حکیم الدمت انگرف علی تھانوی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ۱۳۳۰ ہے میں یہ بیعت چاروں سعمد ہاے پر مشتل تھی۔ اثرف علی تھ نوی نے انہیں اپنی فلافت عطائی ، اس کے بعد ساری عمر اپنے ہیر کے تابع ہوکر درجہ یہ اور مرتبہ ننانی اشیخ حاصل کیا۔

ندمرف بید کمفتی و عالم جید تنے بکہ شریعت وطریقت کے جامع تنے ،ان کے فیض علمی اور وو نیت سے بڑی تعد و میں علی وصلی و مشاہیر علم وفضل مثلاً امیر شریعت عطا واللہ شاہ بخاری بشس العل بشس الحق افغانی مفتی محد ضیل فقیر محمد بیث وری ، تاری فتح محمد یانی بتی واؤ دغزنوی ، بہا واقحی قامی ،اساعیل غزنوی ، جیداللہ امرتسری اور شیخ محمد سرورخان نے استفادہ کیا۔ (اکابر علا ودایو بشیر میں ۱۲۴، ۱۲۸)

(۱) ان كمالات ممر ديس كے

<sup>(</sup>۲) فی است سے بھی میں الرحمان بن احم علی بن لطف القد حقی بر یدی سہار نیوری مشہور فقہ ، یس سے سے بعلیم دول دت سہار نیورٹ میٹر دیا ہے والد کی حیات میں بی مند تدریس پر فی کز سہار نیورٹ یا گی ۔ اپنے والد کی حیات میں بی مند تدریس پر فی کز بوت کے استفادہ کیا ۔ اپنے والد کی حیات میں بی مند تدریس پر فی کز بوت کے استفادہ کیا ۔ اس کے بعد مدرسہ مظاہر العلوم سہار نیور میں ایک مدت تک مدرس دے ۔ ۱۳ اٹ میں اے جھوڑ کر حیدر آ بادوکن جلے گئے درو ہاں در العلوم میں مدرس مقرر ہوئے۔ (نزھة الخواطریص ۱۰۱)

9\_ (تحريطيف بقيه السعف قدوة الخلف حضرت مولانا الحاج مولوی محمد احمد (() صاحب انارالله برهانه)

جو پہجیں کھی عدمہ یکتائے زیا نہنے وہی جن اور صواب ہے۔

احقر: احمد بن مولا نامحمد قاسم صاحب نانوتو ئ ثم الديو بندى مهتم مدرسه عليه ديو بند ۱۰ ( تحرير شريف هاوى الفروع والأصول جامع المعقول والمنقول مولا نا الحاج المولوى غلام رسول صاحب (۲) مرظله)

سب تعریفیں اللہ کوزیبائیں کہ اس کے کمال کا وصف بیان کرنے سے تخلوق کے نصحاء کی زب نیس قاصراوراس کی عظمت کے میدان تک پہنچنے سے عقول وا فہام کے بازوی جز ہیں اور درود وسایام افضل رسل سیدنا محمہ پر اور ان کے آل واصحاب پر اور نیکو کا راان بزرگان پر۔

ا ما بعد! یہ تقریر جوسوالات مذکورہ کے جواب میں کاملین زمانہ میں اکمل اور علاء وقت میں اسم اور گروہ سالکین کے مقتدا، اور جماعتہا نے متقین کے ضلاصہ مولا نا حافظ حاجی ضلیل احمد صاحب نے فرمائی ہے۔ قول حق اور کلام صادق ہے اور یہی ہمارا عقیدہ اور ہمارے تمام مش کخ رحمہم اللہ کا عقیدہ ہے۔ میں ہول بندہ صفح نے اور مسول عفی عندمدری فی مدرسہ عالیہ دایو بند۔

الہ (تحریر مدین فاصل عصر کامل دہر جناب مولا نا محمد سبول صاحب (سالا الرامجدہ)

حد وصداۃ وسلام کے بعد سے جوابات جن کوہم و ہدایت کے جھنڈوں کو اُونچا کرنے والے اور جہل و گراہی کے اُن نوں کو نیچا کرنے والے اہل طریقت کے سردار اور اسی ب

<sup>( )</sup> ان کے حالہ ت دیکھیں کہا ہا اول 'میں جے سیدمجر میا یا نے لکھا جوامین عام تھے جمیعة اعلما وہند کے ،ان کے زدیک احمد صاحب مشس العلماء تھے۔ سنجہ ۲۳۹

<sup>(</sup>۲) ان کا تذکره آگے مولوی کا بت اللہ کے ترجیم بیان لیاجائے گا۔ ( نزعة الخواطر ۳۲۸)

<sup>(</sup>P) ان كوالات يمس لي ال

حقیقت کے متند خلاصۂ فقہاء مفسرین ، مقدّائے متکامین ، ومحدثین شیخ اجل واوحد حافظ حاجی مولا نظیل احمد حد بنے تحریر فرمایا ہے ان کے فیضان مسلمانوں اور طالبان ہدایت پرسدا قائم رہیں ، واقعی اس قابل میں کدان پراعتاد کیا جائے ، اوران سب کو ند جب قر اردیا جائے۔ اور یہی عقیدہ ہے ، اوران سب کو ند جب قر اردیا جائے ۔ اور یہی عقیدہ ہے ، اوران سب کو ند جب قر اردیا جائے کا اور میں جول بندہ ارذل محمد بن افضل یعنی مہول عفی عندمدر سرائے عالیہ دیو بند۔

١٢ - (تح ريطيف عالم فاضل بِنظير جناب مولا ناعبد الصمدصاحب (١١) طاب التدرّ اه) سب تعریفیں اللہ تعالی کے لئے بیں جس نے آ دم کوتمام نام سکھائے اور عطافر مائی ہم کوعالی نعمتیں انتحقاق ہے پہلے اور ہم کو دکھایا سیدھارات مختف ومتفرق راستوں میں اور ہم درود وسلام بھیجتے ہیں اس کے بندہ اور رسول محمد پر جوالیے وقت رسول بنے کہ فن کے مددگار سُست اور ار کان مقتمحل ہو چکے تنصاور باطل کے شعلے بلنداور قیمت بڑھ کئی ہی۔ آپ نے بلایا اللہ کی طرف بر كفركرنے والے كواور بھلے كام كى تاكيد فرمائى اور منع كيا فرے كام تاور روكار آپ كى اولاد نيكوكار ومكرم اورصحابه كاملين باعظمت پر جومحشر ميں سفارش فر مائيں گے اورمقبول ہوگی .....اما بعد! جوابات جن کوتح ریر فر مایا ہے ایسی ذات نے جو باغہائے طریقت کی بہار اور مخلوق میں مبارک میں زندہ کرنے والے راہ کے نشانوں کے ان کے مٹ جائے کے بعد اور معرفتول کے مراسم کی تجدید کرنے والے ان کے ماہتا ب اور آفتا ب غروب ہوجانے کے بعد کہ جاری ہیں حکمتوں کے چیشے ان کے وسط قلب سے اور پھیل رہی ہے ان کے انوار کی شعاعیں دلوں میں اور پہنچ رہے ہیں ان کے اسرار کے لشکر ہر طالب ومطبوب تک اور جیک رہے ہیں ان کی معرفتوں کے آفاب اور ایکے اور اسے ان کی معرفتوں کے ورخت۔

<sup>(</sup>٣) ان كمالات بمير تيل مل

سدارے زُبدان کا طریقہ اور تقوی ان کالب س اور یادی ان کی مونس اور قرح ان کا بم نشیں بمولان انعلام اور جورے استان فنجم شیخ صاحب زبداور سردار بزرگ دو فظ دی گینی مولان خلیل احمد مدر سر اول مدرست من بر العلوم سبار نبور (۱۱) (بیرسارے جوابات اس لائق بیس) که ابل حق ان کوعقید ه بن کیس اور سیتی بین که دین شین میں مضبوط ما ان کوشلیم کریں اور یہی بھارے عقائداور بھارے مشی کی میں اندر بھا تھا کہ اور بھارے اور بھارے اور بھارے اور بھی اندر کے مقیدے بین اور بھی میں اور بھی بھارے اور بھی انداور بھار کے مشیل کی بھی اور بھی میں اور بھی میں اندے کہ بھی انہیں پر جلا دے اور مارے اور بھی کو داخل فر مائے جنت میں بھی درگار ہے۔ و آخسو فر مائے جنت میں بھی بھی درگار ہے۔ و آخسو دعو انا ان الحمد الله رب العالمین و الصلوة و السلام علی خیر خلقه و فخو رسله و آله و صحبه اجمعین.

راقم آثم محمد عبدالصمد عفاعنه الاحدمدري مدرسه عاليه ديو بند ، خدااس كوتا قيامت قائم ركھے۔ ۱۳۔ (تحريرشريف شمس الفلك الشريعة البيضاء و بدرالسماء لطريقه الغراء حضرت مواله الحاج الكيم (۴))

(محمدا سحاق نهنوري صاحب سقاه الله بالرحيق المختوم)

اللہ کے لئے ہے خولی، حق وصواب جوابات دینے والے کی جو پچھاس میں ہے بلاشک وریب تقد بی کرتا ہوں۔ (احقر محمد اسحاق تعموری ثم الدهلوی) ما۔ (تحریری مدیف ذروة سنام الدین وعروة الحبل المتین جناب مولا نا الحاج المولوی ریاض الدین وعروة الحبل المتین جناب مولا نا الحاج المولوی ریاض الدین (۳) صاحب اطال اللہ بقاؤ)

<sup>(</sup>۱) الل بدعت بمیشدائے آئمۃ المصنین کی تعریف میں رطب النمان رہتے اور صددرجہ نطوآ میز مدح سرائی کرے موم کودھوکہ دیتے ہیں۔ ذراغور کیجئے کہ مجمع کسی صحافی یہ تابعی کی شان یوں بیان کیوں نہیں کرتے ؟ (اُبوٹھر)

<sup>(</sup>٢) ان كرمالات بمعرفيل طي

<sup>(</sup>٣) ان كرمالات بمين بيس طير.

مجیب نے درست بیان کیا۔محمد ریاض الدین عفی عند،مدرس مدرس عالیہ میرٹھ (۱۵) (تحریر لطیف رئیج ریاض الاسلام مقتدائے انام جناب مولانا المفتی کفایت اللہ صاحب (۱) عمت فیضہم)

میں نے تمام جوابات و کھے ہیں سب کواریا حق صریح پیا کہ اس کے اردگر دہمی شک یہ ریب نہیں گھوم سکتا اور بہی میراعقیدہ ہے اور میر ہے مشائخ رحمہم ابلد کا عقیدہ ہے۔ میں ہول بندهٔ ضعیف امید وار رحمت خداوندی مجمد کفایت اللہ شا ججہا نپوری حنی مدرس مدرسہ امینیہ ( دہوی )

14۔ ( تحریر شریف جامع العلوم النقلیة والفنون العقلیہ جناب مولانا المولوی محمد قاسم صاحب زید فضلہ العمیم (۲۰)

جواب سی ہے۔ بندہ محمد قاسم عفی عندمدری مدرسہ امینیدوهلی۔

ا - ( تحريشريف جامع العلوم النفلية والفنون العقليه جناب مولانا الموبوي ضيء الحق صاحب (٣)زيد فضله العميم)

مجیب نے درست بیان کیا۔ بندہ ضیا والحق عفی عندمدری مدرسدامینیددھلی مجیب نے درست بیان کیا۔ بندہ ضیا والحق عفی عندمدری مدرسدامینیددھلی مام الحاج المولوی مام سنتی بناب مولا ناالحاج المولوی ماشق البی صاحب (\*) (مولوی فاضل) سُر اللّٰدامِنْ الد۔

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم کواسلام کا راستہ دکھ یواور ہم ہدایت نہ پا کتے ہے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا اور درود وسلام بہترین مخلوقات سیدن محمد منظر ہیں آل پر

<sup>(</sup>۱) ان كرمالات من ديس لي.

<sup>(</sup>٢) ان كرمالات مس نيس ملي

<sup>(</sup>r) ال كروات يمن فيل مع

<sup>(</sup>٣) ان كالدكرة شاه عبد الرجيم رائع وري كرته مي كيا كيا ب- (اكابر علاء وبنداص ٢٠)

قیامت تک \_ بین اس مقالہ شریف کے ملاحظہ ہے مشرف ہواجس کو پیشواوسردار اعظم کال یکنا ہے رہے۔ سردار ومولی حافظ حابی مولوی خلیل احمد صاحب نے تحریفر مایا ہے القد تع لی ان کوسدا اسلام میں شرک کی بنیاد کا قلع قلع کرنے والا اور دینی بدعتوں کی بنیادوں کا گرانے دالا اور اکھی ڈے والا رکھے ۔ یہ والات کے جوابات صادق اور صائب بین اور میر ہے زدیک بلاریب کی فران ہیں ۔ یہی میراعقیدہ ہے اور میر ہے مشائخ کا عقیدہ ہے ہم بزبان اس کے مقراور بدل اس کے معتقد ہیں ۔ یہی میراعقیدہ ہے اور میر ہے خوبی مجیب عاقل دریائے مواج اور عاقل فہیم کی ۔ پھر استد کے لئے ہاں کی خوبی جو بجھ جواب دیا صائب دیا اور عمدہ افع پہنچایا ۔ اللہ ہم کوان کی حیات استد کے لئے ہاں کی خوبی جو بجھ جواب دیا صائب دیا اور عمدہ افع پہنچایا ۔ اللہ ہم کوان کی حیات و بقہ ء کے طول ہے بہرہ یاب بنائے اور ان کو جزاد ہے ۔ میری اور تمام اہل حق کی طرف ہے بہتر و بندہ کو بندہ کے وسوسوں کے باطل کرنے کی محنت کے صلے میں ۔ میں ہوں بندہ ضعیف محمد عاشق الٰہی میر شھی عفی عند۔

9ا۔ (تحریر لطیف ذوالمجد الفاخر والعلم الذاخر والفہم الباہر والرشد الزاہر جناب مولوی سراج احمد <sup>(۱)</sup>صاحب دام فیضہ)

بِشُک اس میں نفیحت ہے اس کے لئے جوصاحب دل ہویا متوجہ ہوکر کان لگائے۔
میں ہول امید وارسوئے خدائے واحد محد سراج احمد۔ مدرس مدرسہ مردھند شامع میر مخھ۔
۲۰۔ (تحریر شریف معدن معاظم الاشفاق ومخزن محاس الاخلاق جناب مولوی قاری محمد اسحق صاحب (۲۰) نصرالله بمقد)

جو پچھ علامہ نے تحریر فرمایا ہے وہ بلاریب حق وضیح ہے۔ بندہ ضعیف محمد اسحاق میر تھی۔ مدرس مدرسہ اسملامیہ میر تھے۔

<sup>(</sup>۱) ان كے مالات من فيس طي

<sup>(</sup>۴) ان کا تذکر و مفتی عزیز الرحمان عنانی کے ترجے میں ہے اور محمد اسحاق صاحب ان کے ضیفداوور مریدین میں سے تھے۔ (اکبرعلاود بوبرندومی:۵۴)

الله (تحرير صنيف طبيب الامراض الروحانية ومعالج الاقسام الجسمانية جنب مواوي عكيم مصطفى صاحب (أ) نفعنا الله لوجوده)

بے شک بیتول فیصل ہے اور ہے معنی نہیں۔ بندہ محم مصطفیٰ بجنوری۔ طبیب واردہ ل میر ٹھ۔

- ۲۲ تحریر اطیف عیس الانسان الکامل وانسان عیون الاف صل حضرت مولان الحاتی الحکیم محمد

مسعودا حمد صد حب (\*\*) المعبر محمد مسعودا حمد بن مولانار شیدا حمد سنگوهی قدس سرہ العزیز۔

۲۳ ( تحریر شریف منطبقه برون الفصائل مطرح انظار السادة والافاضل جنب مولان المولوی محدیکی صاحب "ایده القد بروح القدس)

# بسم الله الرحمن الرحيم

سب تعریفیں اللہ کے لئے جس کی ذات ہے نیاز مقدس ہے کہ اس کی صفات خاصا میں کوئی اس کا ہم مثل ہوا گرچہ نبی ہی کیوں نہ ہواوراس کی قدرت عالی ہے مقل ورائے کے دخل ہے۔ درود وسلام ان میں بہترین ذات پر جن کو دعامیں وسیلہ بکڑا جاتا ہے لیعنی پنجبران و صدیقین وشہداء وصلحاءاور کامل تر ،ان میں جن کے لئے وصال وانتقال کے بعد حیات تا بت ہے اوران کی اولا دواصحاب پر جوکا فر دن پر سخت تر اور مسلمانوں پر مہریان تر ہیں۔

اما بعد! میں نے یہ جوابات دیکھے تو ان کو پایا قول حق ، واقع کے مطابق اور کلام راست جس کو ہر قانع و مخالف قبول کرے اس میں شک نہیں ہدایت ہے پر ہیز گاروں کے لئے جوحق کو ماننے اور گمراہوں و گمراہ کرنے والول کی واہیات سے منہ پھیرتے ہیں کیوں نہ ہوان کولکھا ہے

<sup>(</sup>۱) ان كمالات بمس فيس طيه

<sup>(</sup>۲) بيمولانارشداجر كماجزاد يي-

<sup>(</sup>٣) ان كرمالات بمس تين لي

انہوں نے جونقلی وعقلی عنوم کی اطراف کی حد بندی کرنے والے اور فنون عالی وس فل کے رفیع المرتیشی میں۔ ہروٹ کمال کے منطقہ اور روا فضی وغیرہ مبتد عین کو انقلاب سے اعتدال کی جنب پھیر نے کے لئے بمز الدگر زفلک والایت کے آفاب، آسان ہوایت کے ماہتا ہے، جن کے فیض کی ھٹا وک سے ملم و ہوایت کے باٹی لہلبا شے جن کے فیتے کی بجلیوں سے جہل و گمراہی کے دوش پیاب بن گئے۔ روش سنت کے علم وار، بدعت سئیہ شنیعہ کے آگھاڑنے والے، ملت ودین کے رشید طالبین کے لئے فیوضات کے قاسم محمود زمان، جملہ اہل عصر میں اشرف مسلمانوں کے مقدا، پیند یدہ علم بمارے حضرت ومرشد اور وسید ومطاع مولا نا حافظ حاجی مولوی خلیل احمد صاحب، ان کے فیوضات کے آفاب سداان کا نور لینے والے لوگوں کے لئے جیکتے رہیں اور ان کی برکات کی شعامیں ان کے قدم برقدم چنے والوں پر جمیشہ چمتی رہیں۔ آمین یارب العالمین۔

میں ہوں بند کا ضعیف حقیے محمد یکی محمد سہرامی ، مدرس عدر سے مظام معلوم سہار نیور۔

۲۷ - (تحریر حنیف ناشر العلوم العربیة و ما ہر الفنون الأ دبیة جناب مولا نامولوی محمد کفایت الله صاحب (۱) زادالله علمه ورشده)

جملة تعریفی اس اللہ کے لئے کہ حیات اس کی رضا اور آسائش اور اس کے قرب میں منحصر ہواد قلب کی صلاح و بہبود کی اس کے اخلاص اور یکتائے محبت پر موقوف ہے اور درود دوسلام سید ہو مولا نامحکہ پر جو اس کے بندے اور رسول میں کہ بھیجا ان کو پیغیبروں کے ختم ہوجانے پر اور ان کے ذریعہ سب سے بہتر راستہ اور واضح طریقہ دکھلایا اور ان کی اولاد باعظمت اصحاب پر جو سرداران نیکوکا ران ومقتدیان بزرگان ہیں۔ یہتر پر پاکیزہ اور مختفر وثیقہ جس کو تحریر کیا عمدۃ العلماء سردار فضلاء جو مع شریعت وطریقت، واقف رموز معرفت وحقیقت نے کہ تعلیم دی معرفتوں اور سوم کی اس کے بعد کہ توجو کے تصاور جلایا چکتی ملت صنیفہ رشید یہ کے مراسم کو اس کے بعد کہ مث چلے اس کے بعد کہ مث چلے

<sup>()</sup> ان كرمالات بمعر تبس ط\_

١٥٤ كر يوري در يوري الم

تے پناہ اہل کمال مہر اولیاء محد نے متکلم نقیہ عقل سیدی ومولائی حافظ حاجی مولان ضیل احمد صحب نے ان کے افاضے کے آفاب جیکتے اوران کے افادے کے ماہتاب نکلتے رہیں۔
سواللہ کے لئے ہان کی خوبی کہ ہر باب میں صواب کہا اور بیاللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے سید سے راستے کی چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ، وہی ہدایت ویتا ہے جس کو چاہتا ہے سید سے راستے کی اور نہ بھرنا ہے نہ طافت گراللہ برتر باعظمت کے ہاتھ ۔
اور نہ بھرنا ہے نہ طافت گراللہ برتر باعظمت کے ہاتھ ۔
بندہ اواہ محمد کفایت اللہ ۔ اللہ اس کی آخرت دنیا ہے بہتر بنائے ۔
بندہ اواہ محمد کفایت اللہ ۔ اللہ اس کی آخرت دنیا ہے بہتر بنائے ۔



عقائدا بل السنة والجماعة فلاصة عقائد علماء ويوبند ، مع تصديقات جديدة مرتب متح تصديقات جديدة مرتب متح الشيخ المفتى السيد عبدالشكورالتر مذى (١) مظلم الشيخ المفتى السيد عبدالشكورالتر مذى (١) مظلم (مديرالمدرسة العربية حقائيه ، ساميوال - پاكستان) في في المفظ في مظهر حسين ، چكوال از قاضى مظهر حسين ، چكوال

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله الذي يحق الحق بكلماته و يبطل الباطل بسطواته نصر المؤمنين و قطع كيد الخائنين فصر المؤمنين و قطع كيد الخائنين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام على مفرق فرق الكفر والطّغيان و مشتّت جيوش بغاة القرين والشيطان و على آله و صحبه اشدآء على الكفار و رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا ما تعاقب النيران و تضاد الكفر والإيمان بعد الحمد والصلوة.

گزارش ہے کہ آئکہ عرصہ ہے بعض احباب کا بیاصراراور تقاضا تھ کہ اکا برعایا ، دیو بند کے جوعقائد ، جو درحقیقت تمام اہل سنت والجماعت کے مسلم عقائد ہیں ، ان کی متفرق کتب ''امہند'' وغیرہ میں مفصل اور مبسوط طریقہ پر لکھے ہوئے ہیں ، ان میں ہے اس وقت کے مناسب حال بعض اہم اور ضروری عقائد اانتخاب کر کے ان کو مختفر طریقہ پر ایک جگہ جمع کر دیا جائے کیونکہ اس زمانہ میں عقائد اکا برے عوام تو کیا اکثر نے علما ، اور طب ، کرام بھی ناواقف ہوتے جائے کیونکہ اس زمانہ میں عقائد اکا برے عوام تو کیا اکثر نے علما ، اور طب ، کرام بھی ناواقف ہوتے جارہے ہیں۔ اور ان کے نزد کے دیو بندیت صرف بریلویت کی تر دیداور اس کی نقیض کا بھی نام رہ گیا ہے۔ اس کے سوان کو پھی خبر نہیں کہ اکا برکا مسلک ہیں ہے۔

ال مجہ سے بیر چند عقائد''المہند'' وغیرہ کتب سے انتخاب کر کے جمع کر دیئے گئے ہیں اور چونکدال میں اختصار اور ناظرین کی مہوات مدنظر ہے اس لئے'' المہند' میں سے ایسے عقائد کو نظر انداز کر دیا گیا ہے جومشکل اور دقیق نتھ یا وہ زیاوہ وضاحت طلب تھے۔ البتہ باقتضاء ضرورت وفت بعض ایسے عقائد کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو''المہند'' کے ملاوہ اکا برکی دومری

ستابول میں مذکور ہیں اور بعض عقائد کے دلائل کی طرف بھی حسب اقتضاء زہانہ حال مختصر طور پر اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اس مختصر مجموعہ کا نام'' عقائد اہلِ السنة والجماعة'' معروف بہ'' عقائد ملاء دیو بند'' تجویر کیا گیا ہے۔

بیائید واضح حقیقت ہے اور روٹن صدافت ہے کہ حفزت مولانا محد قاسم صاحب
نانوتو کی رحمة القد علیہ اور مولانا رشیدا حمد منگوهی قدس مره حفزت شاہ ولی اللہ محدث و بلوی قدس
مرہ کے خاندان کے ارشد خلاندہ میں ہے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے بعدیہ دونوں حفزات پاک و بند
میں اس خاندان کے جائز طور پر علمی وارث قرار پائے اور بدعات کو مثانے اور سنت
مصطفوی میں بین کے مقدس میں دی گئی، جن کو
دارالعلوم و یو بند نے بحمراللہ پوراکیا اور بمصداتی مشل کے لمقدس باتھوں میں دی گئی، جن کو
دارالعلوم و یو بند نے بحمراللہ پوراکیا اور بمصداتی مشل کے لمقد طیبة کشجرة طیبة اصلها
نابت و فوعها فی المسماء تو تی اکلها کل حین باذن ربھا.

ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ روم وشام ،عرب وعراق ، کا بل وقندھار ، بخارا وخراسان ، چین و نہت وغیرہ وُ نیا کے گوشہ گوشہ میں اس کا فیض جاری اور عام ہے۔

ال قبول عام اور نفع عظیم نیز احیاء سنت اورامات بدعت کود کیچ کربعض'' بدعت پند مخرات' سے رہانہ گیا اورانہوں نے علماء دیو بند سے متنفر کرنے اوران کو بدنام کرنے کے لئے طرح طرح کے نلط عقائدا ورنظریات کا الزام ان پرنگا نا شروع کردیا۔

"برعت پند حضرات" کی اس کارروائی کی خبر جب بعض علاء مدینه منوره زادهم الله شرفا کو ہوئی تو انہوں نے چیبیس سوالات حضرات علماء دیو بند کی خدمت میں لکھ کر بھیجے اوران کے جوابات طلب کئے۔ چنانچہ فخر العلماء واستکمین شیخ المحد ثین، حضرت مولا ناخلیل احمد صدر مدرس مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور قدس سمر و نے ان سوالات کے جوابات عربی

میں تحریفر مائے اوران کواس وفت کے اکابر علماء دیو بند (جن میں خصوصیت سے شخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا احمد حسن امر وهوی محمود الحسن مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور حضرت مولانا مفتی محمد کفایت الله صاحب د ہلوی قابل ذکر ہیں۔) کی تقدیقات سے مزین کرائے علم احریمن شریفین کی خدمت میں جھیج دیا۔ تو علماء حریمن شریفین نیز مصروشام اور صلب و دمشق کے علماء کرام نے بھی ان سوالات میں جو ابات کی تھی اور تقد بیا کہ دیے عقائد تھیجے ہیں۔

اى مجموعة سوالات وجوابات اوران كي تقيد يقات كانام" المهند على المفند" معروف به "التصديقات لدفع التلبيسات" بي يجمور ١٣٢٥ اهجري مين مرتب كياكيا تقابه اس مجموعه کے مندرجہ مقائد کی صرف یہی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی فردیا ایک شخص کی انفرادی رائے یا ذاتی عقیدہ ہے اور ندان عقائد کی خدانخو استدیہ حیثیت ہے کہ ان کو غیرواقعی اور غیر تحقیقی سمجھتے ہوئے اہل بدعت کے جواب میں محض رفع الزام اور دفع الوقتی کے طور پر لکھ دیا گیا ہو، جیں کہ سنا گیا ہے کہ بعض لوگ ایس کہددیتے ہیں کیونکہ اس صورت میں ا کابر کی دیانت مجروح ہو جاتی ہے اور ان پر سخت الزام آتا ہے کہ انہوں نے غلط اور خلاف حق سمجھتے ہوئے ان عقائد كا ظهر ركر ديا، يمي توابل بدعت كان پرانزام ہے۔اس لئے يه كہن ا كابر كى تصلم كھا تو بين كرنا اور ان کو برمل کتمان حق کا مجرم تھبرانا ہے اس سے بڑھ کر اور اکا برکی کیا تو بین ہو عتی ہے؟ بلکہ ان عقا كدكوملىء مدينه منورہ كے سوالات كى روشنى بيس اس وفت كے اكابر ديوبند كے تقيقى مسلك كے طور پر اوروہ بھی بحیثیت' جم عتی مسلک دیوبند' کے پیش کیا تھا۔اس لئے پیمجموعہ میں ء دیوبند کے عقائد معلوم کرنے کے لئے ایک تحریری دستاویز ،متفقہ مسلکی وثیقہ ہے اور''مسلک دیو بند'' کے دیکھنے اور جانچنے کے لئے بمنزلہ آئینہ اور کسوٹی کے ہے اور ساتھ ہی یہ براُ س شخص کا جواب بھی ہے جو ''علماء دیو بند'' کی طرف سی بھی عقیدے کو غلط طور پر منسوب کرے۔

''المبتر'' کے ملاحظہ سے واضح ہے کہ''علماء دیو بند'' کے عقائد واعم ل قرآن وحدیث کے باسکل موافق ہیں۔ اور ان کا سنوک وتصوف عین قرآن وسنت کے مطابق ہے اور بید حضرات نہایت درجے کے بلخ حفی اور اہل سنت والجماعت ہیں۔ ان کا کوئی عقیدہ قرآن وسنت کے خلاف نہیں ہے۔

مگرافسوں سے کہنا پڑتا ہے کہاں زمانہ میں بعض وہ حضرات جن کوتلمذاور شاگردی کا انتساب بھی علاء دیو بند کے ساتھ حاصل ہے اور اس لئے وہ اپنے آ ہے کو دیو بند کی طرف منسوب کرتے اور دیو بند کی کہلاتے ہیں ۔لیکن اس کے باوجود عقائد دیو بند کی اس ملکی دستاویز اور و شیقہ کرتے اور دیو بند کی اس ملکی دستاویز اور و شیقہ کے مندر جات سے ان کو نہ صرف اختلاف ہی ہے بلکہ وہ 'علاء دیو بند' کے ان ' اجماعی عقائد' کے خلاف علی الاعلان تح رہے و تقریر میں مصروف ہیں اور طرفہ تماشا ہے کہ پھر بھی وہ اپ آ پ کو دیو بند کی کہلانے پر اصرار کرتے ہیں۔

اس لئے اس رسالہ 'عقائد علاء دیوبنہ' میں اکثر و بیشتر عقائد' المہند' ہے بھی لئے بیں اوران کا حوالہ بھی دے دیا گیا ہے گراختصار کے سبب اس بیں سوالات کو بالکل حذف کر دیا گیا ہے اور ان کو' عقیدہ' کے عنوان سے بیان دیا گیا ہے اور ان کو' عقیدہ' کے عنوان سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا حوالہ درج کر دیا گیا ہے۔ ' حقائد علاء دیوبند' کے ملاحظہ سے جہال میں معلوم ہوگا کہ علائے دیوبند کے عقائد بالکل وی بین جو تمام اہل السنت و الجماعت کے مسلمہ ہیں اور اہل سنت کے خلاف علاء دیوبند کے اللے السنت کے خلاف علاء دیوبند کے والہ منت والجماعت' کے عقائد کا ہی دوسرانام' عقائد علاء دیوبند کے حقائد علاء دیوبند کے حقائد کا ہی دوسرانام' عقائد علاء دیوبند کے حقائد کا ہی دوسرانام' عقائد علاء دیوبند کے دیوبند کے حقائد کا ہی دوسرانام' عقائد علاء دیوبند کے دیوبند' ہے۔

عقائد علماء و يوبند

ای طرح یے بھی واضح ہوگا کہ اصلی دیو بندیت کیا ہے اور اس زمانہ میں بعض مقررین جن عقد کدکو ملاء دیو بند کی طرف منسوب کررہے ہیں اور دیو بندیت کی جوتصویراوراس کا جونقشہ وہ عوام کے سامنے پیش کررہے ہیں جس سے روز بروز توحش اور مینقر بڑھتا جارہا ہے اور کشیدگی زیادہ ہوتی جارہی ہے ،اس کو اصل دیو بندیت سے دور کا بھی واسط نہیں ہے اور یہ تصویراور نقشہ حقیقت حال کے بالکل برمکس اور واقعہ کے قطعاً برخلاف ہے۔

الله تعالى جم سب كوعقائد حقد اختيار كرنے اور اپنی مرضيات پر جينے كى توفيق عطا فرمائے۔ آمين

وهو الموفق والمعين

اب آ گے''عقا ندعلماء دیو بند'' لکھے جاتے ہیں۔ان کوملا حظہ فرمایا جائے۔

فقط:

سيّدعبدالشكورتر مذى متحلى عفى عنه مهتم مدرسة عربية حق نبيها بيوال صلع سر گودها (٤ جمادى الاخرى ١٣٨٨ اجرى)



# عقائد علماء ديوبند

ا عقيده

۳: ويقده

اور سفر مدید منورہ علی صاحبی الصلوٰۃ والتحیۃ کے وقت آنخضرت سے بیٹے کی زیارت کی ۔

نیت کرے اور ساتھ ہی معجد نبوی اور ویگر مقامات وزیارت گاہ ہائے متبر کدی بھی نیت کرے ۔

بمکہ بہتر یہ ہے کہ جو علامہ ابن ہی م نے فر مایا کہ خالص قبر شریف کی نیت کرے ۔ پھر وہاں حاضر ہوگی تو معجد نبوی کی بھی زیارت حاصل ہو جائے گی۔ اس صورت میں جناب رسالت مآب ہوگی تو معجد نبوی کی بھی زیارت حاصل ہو جائے گی۔ اس صورت میں جناب رسالت مآب سے کہ:

میں ہوگیا تو معجد نبوی کی بھی زیارت حاصل ہو جائے گی۔ اس صورت میں جناب رسالت مآب سے کہ:

میں ہوگیا تو معجد نبوی کی بھی زیارت کے موافقت خود صفرت سے میں ہوتو بھی پوتو بھی پر سفی ہوتو بھی پر دیارت کے مواکوئی حاجت اس کو نہ ہوئی ہوتو بھی پر حق ہوتو بھی پر حق ہوتو بھی ہوتا ہے کہ میری زیارت کے مواکوئی حاجت اس کو نہ ہوئی ہوتو بھی پر حق ہوتو بھی ہوتا ہے کہ میری زیارت کے مواکوئی حاجت اس کو نہ ہوئی ہوتو بھی پر حق ہوتا ہے کہ میری زیارت کے مواکوئی حاجت اس کو نہ ہوئی ہوتو بھی پر حق میں کہ دن اس کا شفیع بنول ۔ '(۱) (المہند ہسفی ال

عقيره. ٣

وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ عظیمین کے اعضاء مبادکہ کومس کئے ہوئے

<sup>(</sup>۱) ويجيس والحاص ۱۳۹۸ (۱)

ے علی الاطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ اور عرش وکری سے بھی افضل ہے۔ (المہند ،صفحہ اا۔ زبدۃ المناسک حضرت گنگوھی)

عقيده: ١٩

ہمارے نزدیک اور ہمارے مشاکُے کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء ملیم السلام اور صلحاء و اولیاء شہداء وصدیقین کا توشل جائز ہے۔ ان کی حیات میں بھی اور وفات کے بعد بھی اس طریقہ پر کہ کہے: یا القد! میں بوسیلہ فلاں بزرگ کے بچھ سے دعا کی قیولیت اور حاجت برآری جا ہتا ہوں یا ای جیے اور کلمات کے (۱) (المہند: ۱۳۔ فتاوی رشید ریہ: ص۱۱۲)

تقيده:۵:

آنخضرت ﷺ کی قبرشریف کے پاس حاضر ہوکر شفاعت کی درخواست کرنا اور ہیے کہنا بھی جائز ہے کہ حضرت میری مغفرت کی شفاعت فر مائیں۔(۱) (فاوی رشید ہیہ ص:۱۱۲۔ فتح القدیرار ۳۳۸\_طحطاوی علی المراتی :ص ۴۰۰)

نیز حضرت کنگوی فر ماتے ہیں:

پھر حفزت منے ہے کے وسلے ہے وعاکر ہاور شفاعت جا ہے کہ:۔

یا رسول الله استلک الشفاعة و اتوسل بک الی الله فی ان اموت مسلما علی ملتک وسنتک.

اے اللہ کے رسول! میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کو اللہ تعالی کے یہاں بطور وسیلہ بیش کرتا ہوں کہ میں بحالت اسلام آپ کی ملت اور سنت پر مُر ول۔

<sup>(</sup>۱) ويكيس ماشيمليوسي

<sup>(</sup>۲) دیکھیں حاشیہ سنو پھر اسے

عقيده:٢

اگر کوئی شخص آنخضرت سے بیٹے کے قبر کے پاس سے صلوۃ وسلام پڑھے تو آپ سے ایک نے اللہ اللہ میں میں ہے۔ خور بنفس نفیس سنتے ہیں۔ اور دور سے پڑھے ہوئے صلوۃ وسلام کوفر شتے آپ تک پہنچ تے ہیں۔ (طحطاوی علی المراتی: ص ۱۳۸۸)

حضرت مولا نارشیداحمر كنگوهي فرماتے بن:

انبیا علیہم السلام کواسی وجہ ہے مشتنی کیا ہے کدان کے تاع (سننے) میں کسی کواختلاف نہیں۔ (فآوی رشید بیہ۔صفحۃ ۱۱۱)

حضرت مولا ناضیل احمد صاحب سہار نبوری فرماتے کرتے تھے۔ آنخضرت منظی آیا جیات ہیں۔ لہذا بست آوازے سلام کرنا چاہئے۔ مسجد نبوی کی حد میں کتنی ہی بست آوازے سلام عرض کیا جائے اس کو حضرت مسجد نبوی کی حد میں کتنی ہی بست آوازے سلام عرض کیا جائے اس کو حضرت مسجد نبوی کی حد میں کتنی ہی بست آوازے سلام عرض کیا جائے اس کو حضرت مسجد نبوی ۔ ( تذکر ۃ الخلیل: ۲۰۲)(۱)

حضرت حكيم الامت اشرف على تقانويٌ لكصة بين:

سروم سنزانز دیک ہے خوداور دور ہے بذر بعید ملائکہ (اور) سلام کا جواب دینا پہتو دائمہ (ہمیشہ) ثابت ہیں۔ (نشر الطیب :ص ۲۹۷)

حضرت گنگوی کی عبارت بالا ہے میہ بات بھی واضح ہے کہ حضرات انبیاء میہم السلام کے ساع عندالقبر میں کسی کواختلاف نبیس۔

حضرت ابو ہر رو اتے ہیں کہ آنخضرت سلی انڈ علیہ وسلم نے قرمایا:

[ليهبطن عيسى ابن مريم حكما واماما مقسطا وليسلكن فجّا حاجًا او معتمرا ولياتين قبرى حتى يسلم على ولاردّنّ عليه] (الجامع الصغير:وقال صحح)

<sup>(</sup>١) ويكميس واثى سني ١٣٠١ ـ ١٥٠

عقا كرعها ء ديو بند

ابعتہ ضرور عیسی بن مریم علیہم السلام نازل ہوں گے۔منصف اور امام عادل ہوں گے۔
اور البتہ وہ فنج (جگہ کا نام ہے) کے رائے پر حج یاعمرہ کے لئے چلیں گے اور بلہ شبہ وہ میری قبر پر
آئیں گے اور بیہال تک کہ وہ مجھے سلام کہیں گے اور میں ان کے سلام کا ضرور جواب دول گا۔ (۱)

(فائد ق)

اوراس صدیث کی سند کے بارے میں شیخ ابن حجر فتح الباری ۲ را ۳۷ میں اور حافظ سخاوی القول البدیع بس اور حافظ سخاوی القول البدیع بس العرب المرسم ار ۳۳۰ میں اور علامہ میں قاری مرقات ۲ روامیں اور علامہ شبیرا حد عثانی فتح المهم ار ۳۳۰ میں فرماتے ہیں کہ:

سلب رسم عدید است من بیری میل می اوراس کی سندهی گرین مروان سندی کذاب (جمون) راوی برمزید الفصیل کے سندهی والدو صوعة رقم الحدیث (۲۰۳) سر ۱۳۹۱ کیشیع ماصرالدین المامی "اورام کا موضوع موتا تابت کیا ہے۔
"اورانم ول نے اس کا موضوع موتا تابت کیا ہے۔

یہ سند جند ہے اور محدثین کرام کے نز دیک ایسی سند کے نجمت ہونے میں کوئی کام نہیں ہے خصص کر جبکد اُمت مسلمہ کا اجماع اور تعامل بھی اس کی تا نید کر رہا ہے۔

عقيده: ٢

ہ اور ہمارے مشاکے کے زویک حضرت محمد مشاکے کے زویک حضرت محمد مشکر میں زندہ ہیں اور ہمارے مشاکے کے زویک حضرت مشکر میں اور آپ کی حیات و نیا کی جا بالم کلف ہونے کے اور بید حیات و خصوص ہے۔ آئخضرت مشکر میں اور تمام انبیاء میں مسلمانوں بلکہ سب اور تمام انبیاء میں مسلمانوں بلکہ سب آور تمام انبیاء میں مسلمانوں بلکہ سب آور میوں کو۔ چنانچے علامہ سیوطی نے اپنے رسمالہ انبیاء الاذکیاء بسحیو ق الانبیاء میں بقریح کے مان کے بین :

''علامہ تقی الدین بیکی نے فرمایا ہے کہ انبیاء وشہداء کی قبر میں حیات الی ہے جسی دنیا میں فرموں علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا اس کی دلیل ہے کیونکہ نماز زندہ جسم کوچا ہتی ہے۔''

بس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ملتے ہوئے کی حیات وُ نیوی ہے اور اس معنی کو برز خی بھی ہے کہ ، لم برزخ میں حاصل ہے اور ہمارے شخ مولانا محمد قاسم نا نوتو کی صاحب قدس سرہ کا اس مبحث میں ایک رسالہ بھی ہے نہایت وقتی اور انو کھے طرز کا بے مثل ۔ جو طبع ہو کرلوگوں میں شاکع ہو چکا ہے اس کا نام'' آب حیات' ہے۔ (المہند ،ص:۱۳)

عبارت بالامیں''نماز زندہ جسم کو جائت ہے''کے بعد بیلکھٹا کہ اس سے ثابت ہوا کہ مضرت ملتے ہوئے کی حیات و نیوی ہے۔''

صاف طور پراس کی دلیل ہے کہ دینوی حیات سے اکابر دیو بند کی مراد ہیہے کہ حیات اس دنیاوی جیات کا مطلب ہیہے کہ قبر مبارک اس دنیاوی حیات کے اثبات کا مطلب ہیہ ہے کہ قبر مبارک

میں ای و نیاوا لے جسد اطہر کے ساتھ آپ کی روح اقد س کا ایسا تعلق ہے کہ جس کی وجہ ہے اس برن اطہر میں حیات اور زندگی حاصل ہے اور بیصر ف روح مبارک کی زندگی نہیں ہے۔ لیکن اس سے اکا برحم ہم اللہ تعالیٰ کا بیہ مقصد ہر گرنہیں ہے کہ عالم برزخ میں اس حیات جسدی کے بئے و نیوی حیات کے جملہ لواز مات ثابت ہیں اور بید کہ آپ کو کھانے چنے وغیرہ کی جس طرح و نیا میں حاجت ہوتی ہے اس طرح و نیا میں حاجت ہوتی ہے اس طرح انبیاء میں اسلام کو اس قبر شریف والی حیات میں بھی اور اک اور علم اور شعور حاصل ہوتا ہے اس سے ان اہم امور کے حاصل ہونے کی وجہ ہے اس حیات کو بھی د نیوی حیات کہدویا جاتا ہے۔ حضر ت انس رضی اللہ عن فر مانے ہیں کہ بی میں ہوتی نے فر مایا:

## الانبياء احياء في قبورهم يصلون

حفزات انبیاء کیم السلام اپنی قبور میں زندہ میں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بیمین ، علامہ بین کے علاوہ امام ابویعلی نے بھی روایت فرمایا ہے ابویعلی کی اس حدیث کی سند کے بارے میں علامہ بیثی فرماتے ہیں کہ ابویعلی کی سند کے سب راوی ثقتہ ہیں۔ (مجمع الزوائد، جمال کا ۱۲۱۲)

المراج ا

(مرقات ٢١٢/٢١٢)

علامهانورشاه صاحب فرماتے میں: ووافقه الی فظ فی الحجلد السادس (فیض الباری۲۴۳۲) امام بیمجی کی صحیح پر حافظ ابن جمر نے اتفاق کیا ہے۔ اوراس حدیث کی مراد بیان کرتے ہوئے انورش دصاحب فرماتے ہیں۔

ولعل المراد محديث الانبياء احياء في قبورهم يصلون انهم ابقوا على

هذه الحالة ولم تسلب عنهم. . . الخ (تحية الاسلام: ص ٣٦)

ال حدیث ہے شاید بیمراد ہے کہ دہ ای (دنیوی) حالت میں باقی رکھے گئے ہوں اور بیحالت ال محموع اور بیمالت ال سے مسلوب نہیں کی گئے۔ نیز فرماتے ہیں: بسر یسد بیقو لمہ الانبیاء مجموع الاشخاص لا الارواح فقط (تحیة الاسلام: ٣٦)

اس حدیث ہے حضرات انبیاء کیہم السلام کے مجموع اشخاص مراد ہیں نہ فقط ارواح لعنی انبیاء کیہم السلام اپنے اجسام مبار کہ کے ساتھ زندہ ہیں۔''

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی اس حدیث کی تھیج پر حافظ ابن جر کی تائید کرتے ہیں۔ (فتح الملهم ج ۲۹۱۱) نیز فرماتے ہیں۔

آ تخضرت الشيئة زنده بين جيها كدا بي جگه بيرثابت إدراً پ الشيئة اپني قبر مين اذان وا قامت مناز پر هيته بين - (فنع الملهم ۴۱۳)

العرت علامدانورشاه صاحب بھی ای طرح فرماتے ہیں:

ان كثيرا من الاعسمال قد ثبتت في القبور كالآذان والا قامة عندالدارمي و قرأة القران عند الترمذي. (فيض الباري ١٨٣/١)

انخضرت منظی آیش زنده بین جیسا که اپنی جگه به ثابت ہے اور آپ منظی آین آبر میں اذان دا قامت سے نماز پڑھتے بیں۔ قبروں میں سے اعمال کا ثبوت ملتا ہے جیسے اذان دا قامت کا ثبوت داری کی روایت میں اور قرائت قرائن کا ترفدی کی روایت میں۔

عقیدہ زیر بحث میں مسلک دیو بند تو المہند کی عبارت ہے، ی پوری طرح عیال ہے اور سطور بالا میں اس مسلک کی دلیل کی طرف کسی قدرا جمالی طور پراٹ رہ ہو گیا ہے۔ اب تا نید کے لئے بعض اکا بردیو بندگ مزید تصریحات بھی اس عقیدہ پر پیش کی جاتی ہیں۔

السلام حضرت مولا نامحمة قاسم صاحب نانوتوي فرمات بيل-

ارواح انبیاء کو بدن کے ساتھ علاقہ بدستورر ہتاہے پُر اطراف وجوانب ہے سمٹ آتی

ہے۔(جمال قائمی، ص:۱۳)

はこしずり な

رسول الله منظی بین نه میں زندہ ہیں اور مثل گوٹ نشینوں کے اور چلہ کشوں کے عزامت کریں۔ جیسے ان کا مال قابل اجرائے تھم میراث نہیں ہوتا ایسے ہی آپ کا مال بھی محل توریث نہیں۔ (آپ حیات: ص: ۳)

🖈 نيز قرماتين:

انبیاء کوابدان و نیا کے حساب سے زندہ مجھیں گے پر حسب بدایت کل نفس ذائقہ المعوت اور انک میت و انہم میتون. تمام انبیاء کرام میہم السلام کی نسبت موت کا اعتقاد مجمی ضروری ہے۔ (لطائف قاسمیہ صسم)

الارشاد حضرت مولا نارشيدا حمر كنگوهي فرماتے بين:

چونکہ انبیاء علیم السلام سب کے سب زندہ میں اس لئے ان کے آگے وراثت چلنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ (الکوا کب الدری ارسم س

اور قرماتے ہیں:

آب الى قبرشريف مين زنده بين نبسى الله حسى يسوزق -ال مضمون حيات كوجهي

مولوی قاسم صاحب سلمه الله نے اپنے رسالہ 'آب حیات' بیں بسم الا صرید علیہ تابت کیا ہے۔ (ہدایة الشیعہ بص ۱۸)

کے تعلیم الامت حفرت مولا نااشرف علی تقانوی صاحب فرمات ہیں:
حضوراقد س معرفی نیز کی قبر مبارک کے لئے بہت کھیٹرف حاصل ہے کیونکہ جمداطہر
اس کے اندر موجود ہے بلکہ حضور ملتے ہیں خوریعنی جمد مع تلبس الروں اس کے اندرتشریف رکھتے
ہیں کیونکہ آپ ملتے ہیں قبر میں زندہ ہیں قریب قریب تمام اہل حق اس پر متفق ہیں ، صحابہ کا بھی بہی اعتقاد ہے حدیث میں بھی نفس ہے ( ان نب یا اللہ حتی فی قبرہ یوزق … ) آپ ملتے ہیں آپ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور آپ ملتے ہیں آپ مورزق بھی پہنچتا ہے۔ (الحجورہ ص: ۱۳۹۹)

اور دوسرے مقام پر فردہاتے ہیں: حضور کے لئے بعد وفات کے بھی حیات برزخی ثابت ہاور وہ حیات شہداء کی حیات سے بھی بڑھ کر ہاور اتن تو ی ہے کہ حیات ناسوتی کے قریب قریب ہے۔ چنانچہ بہت سے احکام ناسوت کے اس پر متفرع بھی ہیں۔ ویکھئے زندہ مردکی بیوک سے نکاح جا تر نہیں ، حضور کی از واج مطہرات سے بھی نکاح جا تر نہیں ہوتی۔ میراث تقسیم نہیں ہوتی۔

حضور ﷺ کی بھی میراث تقسیم نہیں ہوئی اور صدیثوں میں صلوٰۃ وسلام کا ساع وارد ہواہے۔(۱)(الطمور بص: ۴۹)

<sup>(</sup>۱) نی سنتی از واق مطبرات سے نکال بو کزند ہونا ال جہ سے بیل کرآ پ سنتی اور دوسری دیا ہے بیٹے اور دوسری دیا ہے اور دوسری دیا ہے سنتی بیٹی کی از واجات بلکد آپ سنتی بیٹی کے شرف و منزل کے متقاضی میں تکم باری تھائی مناسب ہے اور دوسری دیا ہے کہ آپ سنتی بیٹی کی از واجات امت کے سے بمزل ول کا درجہ دکھتی ہیں جیس کے است تھا ہے ہوتا ہے اور آپ سنتی بیٹی کا کر کہ تقسیم ند ہونا بلکہ صدف کر دیا جان آپ سنتی بیٹی کے دید و ہونے کی ویل نہیں بلکہ انہیا وکا اصل ورشتو ملم ہوتا ہے لہذا ملاء انہیا و وارث ہیں۔ دوسرے آپ سنتی بیٹی کی مال میراث کے بارے میں آپ سنتی بیٹی نے خودار شادفر اور یا کہ "ما تو کے فہو صدف نی کہ میارا ترک کی میں اندر کے اور میں آپ سنتی بیٹی نے خودار شادفر اور یا کہ "ما تو کے فہو صدف نی کہ میارا ترک فی میں اندر کے بارے میں آپ سنتی بیٹی نے اور دوسرے آپ سنتی بیٹی کے دوسرے آپ سنتی بیٹی کے ساتھ کے بارے میں آپ سنتی بیٹی کے دوسرے آپ کی میں اندر کرد یا جائے کے دوسرے آپ بیٹی کے دوسرے آپ سنتی کے اور دوسرے کے دوسرے کی میں کا میں میں کرد یا جائے گا کہ دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کر کے دوسرے کے دوسرے

کے بعد انبیا عیمیم السلام کی حیات جسمانی اور بقاء مد فی فرماتے ہیں۔ وہ (وہابی) و فات فاہر کی کے بعد انبیا عیمیم السلام کی حیات جسمانی اور بقاء مد قد بین الروح والجسم کے منکر میں اور بید حضرات (علماء دیو بند) صرف اس کے قائل بی نبیس بلکہ شبت بھی ہیں اور بزرے زور شورے اس پر دلائل قائم کرتے ہوئے متعدور سائل اس بارے میں تصنیف فر ماکرٹ نع کر چکے میں۔ (نقش حیات: الر۱۹۳)

جمہور أمت كا عقيدہ اس مسئلے ميں يہى ہے كہ آن محضور سے يہ اور تمام انبياء كرام عيبهم السلام برزخ ميں جسدعضرى كے ساتھ زندہ ميں۔ ان كى حيات برزخى صرف روحانى نہيں بكد جس نى حيات برزخى صرف روحانى نہيں بكد جس نى حيات ہے جو حيات و نيوى كے باكل مماثل ہے۔ بجزاس كے كه وہ احكام كے مكلّف نہيں۔ مزيد لكھتے ہيں: خلاصہ بہے كہ انبياء عيبهم السلام كى حيات بعد الموت تقیق جس نى مثل حيات و نيوى كے ہے۔ جمہورامت كا يمى عقيدہ ہے اور يمى عقيدہ مير ااورسب بزرگان ديو بندكا حيات و نيوى كے ہے۔ جمہورامت كا يمى عقيدہ ہے اور يمى عقيدہ مير ااورسب بزرگان ديو بندكا ہے۔ (مہن مدالصد بن ماتان) جمادى الاولى ١٣٥٨هـ)

الا ملام حفرت مولانا قارى محمر صاحب مد فيوسبم من عفرت مولانا قارى محمر طيب صاحب مد فيوسبم تحريفر مات بين:

احقر اور احقر کے مشائخ کا مسلک وہی ہے جو المہند میں بالنفصیل مرقوم ہے یعنی برزخ میں جناب رسول امتد ہے ہے۔ اور تمام انبیا علیہم السلام بجسد عضری زندہ میں۔ جو حضرات برزخ میں جناب رسول امتد ہے۔ اور تمام انبیا علیہم السلام بجسد عضری زندہ میں دیو بند کے مسلک سے ہے ہوئے ہیں۔ (الصدیق فدکور) اس کے خلاف ہیں وہ اس مسئلہ میں دیو بند کے مسلک سے ہے ہوئے ہیں۔ (الصدیق فدکور) مفتی دار العلوم دیو بند حضرت مولا ناستیدمبدی حسن صاحب دامت فیوضہم ،

تحريفر ماتے ہيں:

آنخضرت میں بیٹے اپنے مزار مبارک میں بجسد وموجود اور حیات میں۔ آپ سے بیٹا کے مزار مبارک کے پاس کھڑا ہو کر جوسلام کرتا اور درود پڑھتا ہے آپ سے بیٹے خود سنتے میں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ (الصدیق ند ُور)

() سیسری بحث کا صصل ہے کہ دیو بندیوں کا اس باب ہیں وہی خقیدہ ہے جو بریغ یوں کا ہے بیٹی حیات برزدیہ کو ویندوی حیات جیس مان اور پھرائی واشغال ہیں معروف جان اور احادیث ہیں معنوی تج یف کر کے زیر دی اے تابت کر کے کوشش کرتے ہیں۔ جیس کرتی بعدین کی توارو ہے کرنماز کے لئے زندہ جسم کی ترومیت آر اردینا، بیتا ویل ہے بطاحہ ہیں ہے ہے۔ انجہا ، کر امنیہ الس ساپٹی تبور میں زندہ ہیں ، اور بیزندگی برزخی زندگی ہے۔ ای طرح زبین پر مقد تو لئی نے بیحر مقرار دے والے کہ اور ایک کی توار میں زندہ ہیں اور بیزندگی برزخی زندگی ہے۔ ای طرح زبین پر مقد تو لئی نے بیحر مقرار دے والے کہ وہ انہی ، کر امنیہ ماسوم کے اجساد مبارکہ کو کوئی نقصان پہنچ نے پھر نبی سے بیتے کا موی عدید السام کو بھی ایک ریخے ادا کرتے و کھن بیانہی ، کر امنیہ ماسلام کی و نیا دی حیات سے متصف ہونے کی ولیل نمیں بن سکتیں البت برزخی دیا ہے حاصل ہونے پر امت کا ایم بڑے ہے۔ و فظا ابن خجر دحر امعد نے اس قسم کی احادیث سے متعنق اہل است واجماحہ کا مو قف بیان کر سے موسے قرما با:

ہیں آئے تخضرت میں ہے ہیں (کسامسی اصطبو المسه ) کے گویا میں ان کو دیکے رہا ہوں کی اہل تحقیق نے مختلف توجیهات کی جیں۔ اور تو یہ کہ میحقیقت برجن ہے کیونکہ انہا میکرام اپنے رب کے ہاں سے رزق دیئے جاتے ہیں اور وہ اپنی قبور میں زندہ جیں ایس پھیمشکل نہیں کہ وہ اس صالت جی جج بھی کرتے ہوں جیسا کے جے مسلم میں حدیث بس میں تنوسے ثابت ہے کہ

عقيده:٨

اولی اور بہتریں ہے کہ قبرشریف کی زیارت کے وقت چبرہ مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہون چ ہے اور یہی ہمارے نزد یک معتبر ہے اور اسی پر ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عمل ہے اور یہی تھم دعاما تکنے کا ہے۔ امام مالک ہے مروی ہے جبکہ وقت کے خلیفہ نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تھا اور اس کی تصریح مولا ناگنگوھی اپنے رسالہ زیدۃ المناسک "میں کر بھے ہیں (۱)۔ (المہند ہم ۱۵۰)

رسوں اللہ مستی ہوتا ہے۔ فرہ ایا کہ میں نے موی علیہ السلام کود یکھا وہ اپنی قبر جس نماز پڑھ رہے تھے۔ قرطبی نے کہا کہ عبوان کے اسے مجبوب ترین چیز رہی۔ وہل وہ عالم آخرت جس بھی اس حالت میں بطنیب خاطر مشغول ہیں حالانکہ بیان کے لئے وہاں لازم نہیں بیایہ ہی جسے کے دہل جنت کو ذکر وہ لی کا البہام ہوتا رہے گا اور اس کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ آس آخرت ذکر اور دعا ہے جس کہ آیت دعوا ہم فیصل سبحے الملہم اللہم اللہ میں کہ آب سے میں اللہ میں موقال میں ہوگا ) میں فہ کور ہے۔ لیکن اس تو جیہدی سیمیل اس پر ہے کہ آپ سے میں ان کو اور ان فاروان کا وروآ خرا کی دلائد رب العالمین ہوگا ) میں فہ کور ہے۔ لیکن اس تو جیہدی سیمیل اس پر ہے کہ آپ سے میں ان کو اور ان کو اور ان کو عالم مثال میں دکھا یا گیا میں دکھا یا گیا ہے وہ انکدان کے جساداتو قبروں میں ہے ۔ این مثیر نے کہ کہ اللہ تعالی ان کی اروان کو عالم مثال میں دکھا یا جی میں ہے ایس جی سے اس میں دکھا گی دیے ہیں جیسے عالم خواب ہیں۔

الله وامرى توجيديك كدان كي منظل حالات وكهائ كي جيك كدوه و نياش عبادت اورج اور ليك وفيره كي كرتے تھے۔

الله على المعلوم كرايا كياجوا تناقطعى تفاكدة ب في كامى العظو البه على تجير فرمايد

الله چوقتی توجیہ ہے کہ بیرہ کم خواب کا معامدے جو آپ کو دکھلایا گیا اور انبیاء کے خواب بھی وقی کے درجے بیں ہوتے ہیں اور میرے (ابن جُرِّ کے ) نزویک ای توجیہ کور تیج ہے جیسا کہ احادیث الانبیاء بیں صراحت آئے گی اور اس کا حالت خواب میں تظر آتا کو کی ابھید چیز نہیں ہے۔

الل السنة والجماعة كامو قف جان لينے كے بعد ديو بنديوں كااصلى چېره و ، منح ، وگي كەس طرح پهلوگ، پيخ قبيل كے محمراه لوگوں مثل شبير احمد عثمانى ، ونورشاه كشميرى مفتى محمد شفتى ، مواد تا ادريس ، اشرف على تق نوى جسين احمد مدنى ، قاسم نا نوتوى اور رشيد احمد گنگوهى ، غير و كے نظريات كوزېر دى مسعك الل السنة باوركرانے كى كوشش كرتے ہيں \_ ( ابومجر )

<sup>(</sup>ا) (ديكسين عاشير كآب بغراجي: (۱)

9.000

ہمارے زویک آتخضرت ملے ہے۔ اس محلوج ہملدا نہیا ہیں ہم السلام) اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حسن وعلم ہے موصوف ہیں اور آپ سے ہے۔ اس کے اعمال ہیش کے جاتے ہیں۔ اور آپ کوصلو قوسلام پہنچائے جاتے ہیں۔ (طبقات الشافعیہ ۲۸۴۸۴) (۱) می جاتے ہیں۔ (طبقات الشافعیہ ۲۸۴۸۴) (۱) می خضرت ملے ہیں ہے۔ اجمالی طور پر پیش آئے خضرت ملے ہیں ہیں اور آپ کے اجمالی طور پر پیش کیا جانا مند برزاز کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ کیا جانا مند برزاز کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کی سندعمرہ ہے۔ (فتح

شے علامہ عثماثی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں اس کی سندعمدہ ہے۔ (فتح الملہم ۱۳۱۲)

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نبوری برا بین قاطعه (جس کی تصدیق حرفاً حرفاً بغور ملاحظه فر ما کرحضور گنگوئی نے فر مائی ہے) میں فر ماتے ہیں۔ اور صلوۃ وسلام ملائکہ پہنچاتے ہیں اور اعمال اُمت آپ پر پیش ہوتے ہیں۔ (براہین ،صفحہ ۲۰۰)

ہیں اور اعمال اُمت آپ پر پیش ہوتے ہیں۔ (براہین ،صفحہ ۲۰۰)

کے حکیم الامت حضرت تھانویؒ فر ماتے ہیں:

مجموعہ روایات سے علاوہ فضیلتِ حیات اور اکرام ملائکہ کے برزخ میں آپ کے بیہ مشاغل ثابت ہوتے ہیں۔ اعمال امت کا ملاحظ فر مانا بنماز پڑھنا...الخ (نشر الطیب ہص: ۲۹۷)

ان عبارات سے صاف واضح ہور ہا ہے کہ صلوٰ ق وسلام کے علاوہ بھی برزخ میں آخضرت مشخطین پراعمال اُمت بیش ہوتے ہیں اور صلوق وسلام کے پہنچنے کا مطلب بیہ کہ فرشتے آپ کواطلاع دیتے ہیں۔ آج کل فرشتے آپ کواطلاع دیتے ہیں۔ آج کل

<sup>(</sup>۱) آپ ملی الله علیه وسلم پرامت کے اٹھال پیش کئے جانے ہے متعلق جتنی احادیث ہیں تمام غیر مستند وغیر سے جی ۔ شخ ناصر الدین الب فی رحمہ اللہ نے سسلة الاحادیث الفعیقہ والموضوعة رقم الحدیث ۱۳۸۰ج ۱۳۸۹ جسم اس کا موضوع ہوتا ثابت کیا ہے۔ (ابومجمہ)

صلوت وسلام کے پہنچنے کی جو بیم او بتائی جارہی ہے کہ صلوق وسدم کا قواب آپ بینے بیٹر کو بیٹی جا تا ہے بیاجماع اُمت کے خلاف ہے۔(۱)

عقيده ۱۰

ہمارے نزدیک آنخضرت ہے ہیں! (ای طرح تمام انبیاء میں مالسلام) وفات کے بعد بھی ایسالیم ) وفات کے بعد بھی اپنی قبور مبارکہ میں ای طرح حقیقتا نبی اور رسول میں جس طرح وفات ہے بل ظاہری حیات مبارکہ میں تھے۔

نبوت ورسالت کے لئے حس وعلم ہے موصوف ہونالازم ہے۔اس لئے یہ عقیدہ رکھنا

<sup>(</sup>۱) صعوة اسلام آپ کو پہنچ نے جاتے ہیں نہ کہ آپ فور سنتے ہیں اور زیاد دورست مراد صلوة و سمام پہنچنے کی ہی ہے کہ
ان تمام درود و سمام کا اجر و و اب استدنعی کی سے جیٹر کے جی سے جیٹر کے جی جیٹے ہورا کی طرح آپ سے بیٹا کے
مقام و مرات ہیں مسلس اضاف ہوتا جاتا ہے کی واک درود و سلام ہیں انٹر تعالی ہے دعا کی جاتی ہے کہ وہ گھر ہے ہے ہیں ہی ہی استری و رحمت

ہیں ہے ۔ چن نچے ول است محمد یہ سے بیٹ کو پیٹر نے مالا کے وہ اپنے بیٹر سے بیٹر کے جی سے بیٹر سے بیٹر کے جی میں المدتوں کی ہوں بیٹی امت
کی منفق کا کہ بار ہور کی کہ اللہ کے حضور دیا گو ہیں اور پھر انہیں اس پر اجر و تو اب نوو بھی چا ماسل بہتا ہے جیسا کہ نوو نی مسلس مسلم علی و احدہ صلی اطلا علیہ عشو ا ۔ (مسلم) ''جو بھی پر ایک بردرود بھیج تو سند
میں میں بیٹر کی ارشورے میں صلی علی و احدہ صلی اطلا علیہ عشو ا ۔ (مسلم) ''جو بھی پر ایک بردرود بھیج تو سند کی استری کی کردو میں کی اللہ کی المان کے بیٹر کی درود سے بھی ہوں تو اللہ کس کے سامنے یہ دی کیا لفان کے بیٹر کا مطلب و اطرح مو کی نظر ہوں تو اللہ کس کے سامنے یہ دی کیا لفان کے کہا ؟ لیعن تم م امتیوں کے درود دینے جدی کیا لفان کے گا ؟ لیعن تم م امتیوں کے درود دینے جسے جن تیم بر رحمت کی جو راحم مراد کی نظر ہوں تو اللہ کس کے سامنے یہ دی کیا لفان کے گا ؟ لیعن تم م امتیوں کے جاتے ہیں۔ (وائند اعلی بالعواب ، او گھر عفی عند)

ضروری ہے کہ انبیاء میں السلام کے ابدان مبار کہ میں وفات کے بعد بھی بہتعلق رو آ ادراک وشعور بوتا ہے ، ورنہ جس بدن میں ادراک وشعور نہ ہواس پر حقیقی اعتبار ہے رسول اللہ کا حدق نہیں ہوسکتا تو اس میں بعد وفات وصوف نبوت ہے انغز ال لہ زم آ تا ہے۔ اس نے کہ بغیر تعلق روٹ کے ابدان مرفونہ میں جو شعور شل جما دات کے ( نعوذ باللہ ) قبور کے اندرا بیجاد کیا جارہا ہے اس میں چونکہ احساس وعم نہیں جو تا اس وجہ ہے وہ ابدان وصف نبوت ورساست ہے متصف نہیں ہو کیے ۔ ( والعیاذ بائلہ ) ) )

عقيده:۱۱

ہیں را اور ہمارے مشائع کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا و مولان و صبیبنا وشفیعنا محمد رسول اللہ علیہ بنتر میں۔اللہ تعالی سے قرب و میں گئوں سے اللہ تعالی سے قرب و منزلت میں کوئی شخص آپ بیسی بیٹ سے برابر تو کیا قریب بھی نہیں ہوسکتا۔ آپ سردار میں جملہ انبیاء اور سل علیہم السلام کے اور خاتم النبیین میں سارے برگزیدہ گروہ کے، جبیبا کہ نصوص سے شاہیا ،اور یہی ہی را اور کا تم النہیں میں سارے برگزیدہ گروہ کے، جبیبا کہ نصوص سے شاہت ہے اور یہی دین اور ایمان۔اسی کی تقریح ہمارے مشائح بہت می تصنیف میں کر تھے ہیں۔(المہند ہم: ۲۰)

عقيده:۱۲

ہمارااور ہمارے مشرکے کاعقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سرداروا قااور بیارے شفیع محدر سول
اللہ سے بین الم النہ یوں آپ سے بین آپ سے بین ہیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی
اللہ سے بین اللہ کے اللہ کے رسول اور خاتم النہیں ہیں۔''
کتاب میں فر مایا ہے: ''ولیکن محمد ملے ویا اللہ کے رسول اور خاتم النہیں ہیں۔''
اور یہی ثابت ہے بکٹرت حدیثوں سے جومعنا تواتر کی حد تک بہنے گئیں اور نیز اجم ع

<sup>(</sup>۱) ويجعين حاشيه كتاب بذاصني تبر٢٣مــ٥٥

اُمت ہے۔ سوحاشا! ہم میں ہے کوئی اس کے خلاف کیج کیونکہ جواس کا منکر ہے وہ ہمارے نزدیک کا فرہے،اس لئے کہ وہ منکر ہے نص صرح قطعی کا۔ (المہند ہص:۲۱)

عقيده:١٣١

ہم اور ہمارے مشائخ سب کا مدی نیوت و مسیحت قادیانی کے بارے میں قول ہے کہ:

'' جب اس نے نبوت و مسیحت کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر اٹھا کے
جانے کا مشکر ہوا اور اس کا خبیث عقیدہ اور زندیق ہونا ہم پر ظاہر ہوا تو ہمارے مشائخ نے اس
کے کا فر ہونے کا فتویٰ دیا۔ قادیانی کے کا فر ہونے کی بابت ہمارے حضرت مولانار شیداحمہ گنگوھیؒ
کا فتوی تو طبع ہوکرش کے ہو چکا اور بکٹرت لوگوں کے پاس موجود ہے۔'(المہند : ۱۳۳۲)

عقيده: ١١٠

جوشخص اس کا قائل ہوکہ نبی کریم میں ہے۔ آئے کوہم پربس آئی ہی فضیلت ہے جتنی برے بھائی کوچھوٹے بھائی پر ہوتی ہے تواس کے متعلق ہماراعقیدہ ہے کہ وہ دائر ہ ایمان سے خاری ہے اور ہمارے تمام گزشتہ اکابر کی تصنیفات میں اس عقیدہ دا داہیہ کا خلاف مصرح ہے۔ (المہند: ۲۳) عقیدہ نام گ

ہم زبان سے قائل اور قلب سے معتقداس امر کے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ میں ہیں تھائی گلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے ہیں جس کوذات وصفات اور تشریحات یعنی احکام عملیہ و تحکم نظریہ اور حقیقت ہائے حقہ اور اسرار مخفیہ وغیرہ سے تعلق ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے پس تک نہیں پہنچ سکتا نہ مقرب فرشتہ اور نہ نبی ورسول اور بے شک آپ سے بیا نہ مقرب فرشتہ اور نہ نبی ورسول اور بے شک آپ سے بیان زم نہیں آتا آخرین کا علم عطا ہوا اور آپ میں جادث وراقع ہونے والے واقعات میں سے بیر از منہیں آتا کہ آپ میں جادہ کی ہم آن میں حادث وواقع ہونے والے واقعات میں سے ہم جزئی کی کہ آپ میں حادث وواقع ہونے والے واقعات میں سے ہم جزئی کی

عق مرسىء د يورند

اطلاع وظلم ہوک آگر کوئی واقعہ آپ سے بیٹے کے مشاہدہ شریفہ سے فائب رہے و آپ سے بیٹے کے مشاہدہ شریفہ سے فائب رہے و آپ سے بیٹے کے مشاہدہ شریفہ سے اور و سعت میں بیس تھی آب ب ، مام ( تشریف ) اور معارف بیس س ری مختوق سے افضل ہونے اور و سعت میں بیس تھی آب ب ، آگر چہ آپ ہے ہے بیٹے کے مدود کوئی دوسر اشخص اس جزئی سے آگاہ ہور جیسا کے سیمان مدیدالسوام پر و قعہ تجدید بیٹی رہا کہ جس سے ہد بد کو آگاہی رہی ۔ اس سے سیمان مدیدا سلام کے اعلم ( زیادہ مالم ) ہونے میں انقصان نہیں تا چہانچے بد بد کہ تا ہے کہ ''میں نے ایک چیز دیکہ ہی ہے جس کی مالم ) ہونے میں انقصان نہیں آپ کے جس کی آپ کے واطلاع نہیں اور شہر سبا سے میں ائیس بی خیم نے کرآ یا ہول ۔''(المہدد ہوں ۲۵)

عقيده ١٦

ہ مارا پختہ مقیدہ ہے کہ جو شخص اس کا قائل ہو کہ فلاں (مثلا شیطان) کاعلم نمی ہے۔ تاریادہ ہے تو وہ کافر ہے چنانچہ اس کی تصریح ایک نہیں ہمارے بہت ہے۔ ملماء کر چکے ہیں۔ (المہند: ۱۲۷)

عقيده: كا

جہ رے بزدیک حضرت محمد ہے بینے پر درود شریف کی کشرت مستحب ہے اور نہایت موجب اجر د ثواب طاعت ہے۔ خواہ د لاکل الخیرات پڑھ کر بھویا درود شریف کے دیگر رسائل مؤلفہ کی تلاوت سے بھو، کیکن افضل جہارے بزدیک وہ درود ہے جس کے لفظ بھی حضرت ہے بینے بھولی تلاوت سے منقول ہیں۔ گوغیر منقول کا پڑھن بھی فضیلت ہے ضافی نہیں اور اس بشارت کا مستحق ہو ہی جائے گا کہ جس نے مجھے کا ہے (۱) جائے گا کہ جس نے مجھے بر ایک بار درود پڑھا حق تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ويكسيل هاشيد كرب بداصفي (۲۹ مه ۵۰ ماد)

عقيده: ۱۸

وہ جملہ حالات جن کورسول اللہ منظیمینی ہے ۔ ذراسا بھی علاقہ ہے ان کا ذکر ہورے بزد یک نہایت پیند بدہ اوراعلیٰ درجہ کامستحب ہے ۔خواہ ذکر ولا دت تر یف ہویا آپ منظیمین کے بول و براز،نشست و برخاست اور بیداری وخواب کا تذکرہ ہوجیسا کہ ہمارے رسالہ برامین قاطعہ میں متعدد جگہ بھراحت مذکوراور بمارے مشائخ کے قاوئ میں مسطور ہے ۔ (المہند اس) عقدہ و با

آ تخضرت ملتے بیٹے (ای طرح نمام انبیا، علیم السلام) کی نیند میں صرف آ تکھیں مبارک سوتی تھیں دل مبارک نہیں سوتا تھ۔ ای لئے آپ ملتے بیٹے کی نیند ہے دضونہیں ٹو ٹا۔ (نشر الطیب ہم: ۱۲۲۷ور۱۹۳)

بخاری شریف میں ہے حضور ملتے بیٹی نے ارشاد فر میاان عین تنامان و لا بنام قلب در بخاری شریف میں ہے حضور ملتے بیٹی نے ارشاد فر میاان عین میرادل نہیں سوتا۔' نیز بخاری شریف میں ہے۔و کذلک الانبیاء تنام اعینهم و لا بنام قلوبهم (بخاری، ج:ا،ص: ۱۹۰۵) ای طرح انبیاء بیم السلام کی آئی صیں سوتی ہیں ان کے دل نہیں سوتے۔

اورایک سفریل جونیندکی وجہ سے آنخضرت میں بین کی نماز فجر فوت ہوگئ تھی تواس سے شہدنہ کیا جائے کہ اگر خیند میں دل نہیں سوتا تھ تو آپ میں بین نے کے کہ اگر خیند میں دل نہیں سوتا تھ تو آپ میں بین کے اس کا تعلق نہیں اور چونکہ آ کھ ہوا؟ اس لئے کہ طلوع وغیرہ کا اور اک آ نکھ ہے متعلق ہو دل سے اس کا تعلق نہیں اور چونکہ آ کھ پر نیندکا اثر ہوتا تھا اس لئے طلوع فجر کا اور اک نہ ہوسکا۔ اس کے لئے سووئی منسر سے صحیح پر نیندکا اثر ہوتا تھا اس لئے طلوع فجر کا اور اک نہ ہوسکا۔ اس کے لئے سووئی منسر سے صحیح مسلم سے: ۱، ص: ۲۵۶ اور وقت الملهم ص: ۲۶۱ اور امداد الفناوی مناحظہ ہو۔

عقيده: ۲۰

انبیاء عیبم انسلام کارؤیا (خواب) بھی وتی کے تھم میں ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں

جرؤيا الانبياء وحى (ج:١٩٠٥) "نبيول كافواب وحى موتاب-"

عقيده ١٦

آنخفرت بلنے میں پہنت کی جانب ہے ویسے بی ویصے تھے جیبا کہ آگے کی جانب ہے دیکھتے تھے۔ (نشر الطیب ہم ۲۲۸)

حفزت انس رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ آنخضرت منتی بینے ارش وفر مایا کہ (نماز میں) صفول کوسیدھا کیا کر و کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے ویجھا ہوں۔ (بخاری شریف، ج:ا،ص:۱۰۰)

عقيده: ۲۲

ای زمانے میں نہایت ضروری ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے بلکہ واجب ہے کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ایکہ کی تقلید چھوڑ نے اور اپنفس وہوئ کے انتجام الحاد وزندقہ کے گڑھے میں جاگر ناہے ، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ بایں وجہ ہم اور ہمارے مشاکخ تمام اصول وفر وع میں امام اسلمین حضرت ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ (۱) کے مقلد ہیں۔ خدا کرے ای پر ہماری موت ہواور ای زمرہ میں ہماراحشر ہواور اس بحث میں ہمارے مشاکخ کی بہترین تصانیف و نیامی مشتہر وشائع ہو چکی ہیں۔ (۱) (المبند ہمن کا)

<sup>(</sup>۱) رضی اللہ عند کالقب مرف محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے لئے مخصوص ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے خودات اپنی کتاب بیس بیان قرمایا ہے (سورہ بیند ۸) اور وگوں کے لئے بیاطور دعا استعمال بوسکتا ہے نہ کہ بطور جزم ویقین کے وگرنہ علم غیب خداوندی بیس مداخست کا اند بیٹر ہے۔ (اوقیم عند)

<sup>(</sup>۲) تظیداً مت سلمین چقی صدی ججری کے بعد پھینے والی باہ ومصیبت ہے جس نے اس اُمت کے اتفاق واتحاد کو انتخار وافتر ال میں بدل ویا جتی کے تقالیدی خاب والوں نے آئیں میں کشت وخون تک کیا اور باہم منا کت کورک کر دیا اور نوبت یہاں تک پنجی کہ آئیں کی جنگ وجدال کے لئے فرض روزے تک چھوڑ دیا کرتے اورا لگ الگ جائے نماز مقرد کر لئے اور اِ واعتصموا بحل الله جمیعا و لا نفر قوا] (آل عمران) الله کی رکی کومنبوطی سے تھا مواور آئیں میں فرستے فرستے

رفقا كدمهاء ديو بند

عقيره ٢٣

# جمارے مزویک مستحب میہ ہے کہ انسان جب عقائد کی درتی ورشرع کے مسائل ضرور میرکی مختصیل سے فارغ ہوجائے توالیسے شیخ کی بیعت کرے جوشر بعت میں رائخ العقیدہ ہو۔

ند موجود الشيخم قرآن کی وجي ل جمع سنة دو ساز مرتب من جار مصف مقر رَرو سيند باب و مرائب وجيد ابن وقت سد مطابق النی شانعی مائلی و صنعی نمارین با مصف کے باری تقلید ماعت ہے ور مستا دافتا تی مذاب اہی کی تصویر ہے ور کی لیک شخص کی معین تقلید قرشرک فی مرسانت ہے۔ <sup>س</sup>مد کرام رسم ایند نصوصات میہ ربعہ رسم ایند نے اپنی تقلید وروو مروب می تقلید ست منع فرمایا ہے۔ تفصیل کے ہے دیکھیں املام الموقعین حافظ ابن قیم کی ، الا مقصام ٹاهیل کی ، العمی مت ندوی ہی ، صفة صلاقا منی کے اپنی کی اور دیگر کتب کثیر و به اب ریام دسوف تریزی صاحب کا پیکنز کیدو صول وفر و تامیس رام او حضیہ کے مقلد میں آپ سفید جھوٹ ہے کیونکہ امام ابو حصیہ کی فقہ کے مسامل پر مشتمل کوئی کتاب و نیا میں موجود نبیس مہمی فقہ حفیہ ک کتاب بنام · قد وری ۱۳۲۸ ججری کے بیٹ کیسی کن جبر اوم صاحب رہمة الله عليه ۵ ججری بین نوت ہوئے ، ران کے فاص ش کردوں محمد بن من الورابو يوسف رجهم القديب ن ب و قالت لعن تنزية بيا 14 فيسد مهال مين اختاا ف كيار بالرام سد ك أجهول و معروف کی ومعزی وجھی ورافضی حضرات کے آبادی جات فقاد عنیہ کے نام ہے جنٹی ہوتے ہے۔ لیبی وجہ ہے کہ اس فقد ک دیا موز وراخل ق باخته مسامل کثیر میں۔ای طرح تطعی نصوص ہے انجاف اور مقل وفرو ہے کرے ہوے مسامل کی جمی کثر ہ فقة حنفياى كا خاصا ہے ۔ تفصیل کے لئے ویکھیں ظفر امین نورانسن سیالکوٹی کی دھیقہ انفقہ موا نامجمہ پوسف ہے پارک کی مہام موقعیں حافظ ابن قیم کی وغیرہ ور جہاں تک اصول میں امام بوصفیہ کے قدیب پر ہونے کا تعلق ہے قو سے صاحب انہیں ہے حتر ف بے خارف ہے کیونک صول میں بےلوک ورتر یوی میں اور اور تصور وائر یوی خود گراہ ورگر و کرے والے تقا اور اس نے عقا ما بل المدتحاتي كم عن برمستاى موت والكاراورم جُدم جود موت والرياح جيمه فرات جيمه فرات جيمه فرات جاوري طرح متد تحال کی صفات کی تاویدات باطلہ کی آرتا تھا اور بھی گئی قمراہ کن عقائد ہے الل البتاء تمامة کی صف ہے خارج کر دیتے میں اور ایو بندی جوایتے تین الیاسنة اور نتی ہوئے ما گماں رکھتے میں در صل ماتر یدی فی اوصول میں ۔ تفسیل جانے ك ية شمل الحق فغاني كي المارّ يديية لله حظهَر إلى اورفر وبن مين ججبول ومعروف مّم اوو مدايت يافته الل اسنة و فيه و 10 الل اسنة ئے غیر مستند ہاستم کے قاوی جات ہو ممل کرتے ہیں جیب کہ فود سال مدمید کی معنوی کے س کا عنز ف کیا ہے۔ پھر ای پر و من بله الإبندي ندم ف يه كه الأمالة وهنيات معف صالحين ك علاق عقيده ك منحرف بين يان الأم ساحب معنى تح اور پیستفیوں کے بیٹر بلدید مٹے صوفی امشر ب ہوئے ف سیاتے بری مشرک و بدیات اور وصدت اوجو وجیسے عامی عقالہ \_ ما ليحي س تفصيل ـــ في يعين المدينو بـــديه للاستاد انو اسامة دكتور سيد طالب الرحين حفظه الله وغیم و رپزنا خیان و برند پول ہے گئے میں محض تضیدی شمرای کا طوق ہی نہیں بلکہ عقیدے کے مقبورے میے وگ غیر سفی ماتر پوی و صونی تیں اور ن کے مقاید نصوص قطعیہ کتاب وسنت ہے منحرف میں اور بمیشدال لوگوں ہے جب بھی عقید و ہے متعلق گفتگو و

ڈ نیا ہے ہے۔ رغبت ہو، آخرت کا طالب ہو، نفس کی گھا ٹیول کو طے کر چکا ہو، نوگر ہو، نجات دہندہ
اعلی کا اور عیجدہ ہو تباہ کن افعال ہے، خو دبھی کامل ہوا اور دوسروں کو بھی ہامل بنا سکت ہو۔ ایت
مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کراپی نظراس کی نظر میں متصور رکھے اور صوفیہ کے اشخال لیمن ذکر و
فکر اور اس میں فن عنام کے ساتھ مشغوں ہوا ہ راس نسبت کا آسہ ب کرے جو نعمت عظمی اور نمنیمت
کبری ہے، جس کو شرن میں احسان کے ساتھ تعبے کیا گیا ہے اور جس کو یہندہ میسر نہ ہوا ور یہال
کی نہین کے ماس کو ہزر گول کے ہلے میں شامل ہوجان ہی کافی ہے جس کے ساتھ اے مجبت
ہو۔ نبی سے بین جن کے پاس میضے والامحروم نہیں روسکتا۔ ''

ا المرى الم تا المرى الم المراض المراض المراض المراض المراضية كوكرم أيدى المستان المري كري كري كري والمولاد الماسية المرى المري كري والمولاد الماسية المرى المري كري والمولاد المراض ال

" بہ آب ال کو دیکھیں توان کے ہم (علیے) آپ کو نوشنا محسون ہوں اور بہ یہ ہے گئی کرنے گئے قو آپ ان کی ہو تی پر کان گا کی ( چنی ظامر وینداری والی ہو تی کرتے ہیں) گو یا کہ بیکٹریاں ہیں و بوار سے لگی جو ہر سخت ہات کو اپنے خلاف کھتے ہیں ( چنی قرآل ن وصدیث کے وارائس من کر بدک جائے ہیں) کی ہیتی وشمن ہیں ن سے بچو العدائیس خارت کر ہے کہاں پھر تے جاتے ہیں ۔'' ( دیکھیں جاشیہ کہ بہ بذاہ میں ۲۰۵۵،۵۴ می اوٹیم مختی عند ) اور بحد اللہ ہم اور ہمارے مشائخ ان حضرات کی بیعت میں داخل اور ان کے اشغال کے شاغل اور ارشاد وتلقین کے دریے رہے ہیں۔(۱)

والحمدالله على ذلك (المهند، ص: ١١)

عقيده:۲۳

مش نخ اور بزرگوں کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں سے اور قبرول سے باطنی فیوض کا پہنچنا سو بے شک صحیح ہے مگر اس طریقہ سے جواس کے اہل اور خواص کومعلوم ہے نہ اس طرز سے جوعوام میں رائج ہے۔(۱) (لمہند ہص: ۱۸)

عقيده: ۲۵

ہم اور ہمارے مشائخ اس کا یقین رکھتے ہیں کہ جو کلام بھی حق تعالیٰ ہے صاور ہوایا آئندہ ہوگا ویقینا سچا اور بلاشہ واقع کے مطابق ہے۔اس کے کسی کلام میں کذب (جبوٹ) کا شائبہ اور خلاف کا واہمہ بھی بالکل نہیں اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے یا اس کے کلام میں تکذیب کا وہم کرے وہ کا فر ، ملحد وزندیق ہے کہ اس میں ایمان کا شائبہ بھی نہیں (المہند)

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلى الله تعالى على سيدنا

محمد سید الاولی و الآخرین و علی آله و صحبه و از و اجه اجمعین سیدعبدالشکورتر ندی ابن مواه نامفتی سیدناعبدالکریم گفتلی،

(سابقه مفتی خانقه دامدادییه ، تقدینه بیمون )

مهتم مدرسة عربيه حقانيها بيوال منطع سركودها

(٢. يمادى الرفرى ١٣٨٨ اجرى)

<sup>(</sup>۱) ریکسی ماشیرکاب نداس (۱۵ - ۵۸ - ۵۹ - ۲۰)

#### تصديقات جديدة من اكابر علماء ديوبند

یعنی اکابرعلاء دیوبند کی جدید تقدیقات پر مشتمل رساله بیت مقدیقات مواا نامفتی سید عبدالشکورتریزی کی "عقائد اہل السنة والجماعة لینی خلاصہ عقائد میں ئے دیوبند" سے متعلقہ ہیں۔

#### (۱) قارى محمد طتيب قاسمي (۱)

اصابوا بسما اجابوا لینی تمام جوابت درست بیل. محمد طیب مهبتم دارالعلوم د ایو بندوارد حال الا بور. ۵۱ر جب ۱۳۸۸ ججری ۱۹۱۰ تو بر ۱۹۲۸ م

### (۲) مفتی محمد شفیع د یوبندی (۲)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

رساله "عقائد علماء ديوبند" مصنفه عزيز محترم مولانا عبدالشكور صاحب كالملجه

() قاری طنیب دیوبندیل ۱۳۳۵ جمری میں پیدا ہوئے ان کے دادا جمہ اسام قاسم تانوتو کی تھے۔ بڑے مشہور داجل عالم تھے، معائے رہائی میں سے بتھے۔ ۱۳۳۳ جمری میں دارالعلوم دیوبند سے دابستا ہوئے ساتذہ میں امام عمر علامہ انورش وصاحب کشمیری اور مفتی اعظم ہے عزیز الرحمٰن عثانی ، حبیب الرحمٰن عثانی ، شبیر احمرعثی فی اور اصغری دیوبندی نمایاں ہیں۔ انورش وصاحب بھی انہوں نے شیخ امبند محمود الحسن کے ساتھ بیعت کا سلسلہ شروع کیا بچری میں اشرف میں تھی توی صاحب نے انہیں بیعت کی اجارت عطائی۔ ۱۳۳۹ جمری میں دوران تعلیم میں دارالعلوم دیوبند کے نائب مدیر مقرر ہوئے۔ ۱۳۳۸ جمری میں مدیر مقرر ہوئے۔ ۱۳۳۸ جمری میں دوران تعلیم میں دارالعلوم دیوبند کے نائب مدیر مقرر ہوئے۔ ۱۳۳۸ جمری میں دیر مقرر ہوئے۔ ۱۳۳۸ جمری

(۴) مفتی ترشیع با ایام تھے ، جن کا مثیل طرق سلوک و تھون میں کوئی ندتھ ، بیش کال تھے۔ ماسوا جبری میں دیو بند کے اور عظیم محقق ہی نہیں بلک ایام تھے ، جن کا مثیل طرق سلوک و تھون میں کوئی ندتھ ، بیش کال تھے۔ ماسوا جبری میں دیو بند کے علی ندتھ ، بیش کال تھے۔ ماسوا جبری میں دیو بند کے علی افور علی نہیں پیدا ہوئے ۔ 1800 جبری میں دارالعوم دیو بند میں تعلیم شروع کی ،ان کے متناز اساتہ وہ جو بندے ، میں انور شرہ کشیری ، مفتی عزیز الرحمن ، شہیر ، جرعثانی ، سیّدا صفح سین دیو بندی ، اعزاز علی دیو بندی ، استاذ العدماء شیخ رسول خان جزاروی ، گخر العدم ، حبیب الرحمن عثانی دغیرہ تھے ۔ انہیں سلوک و تھوت میں بھی متناز مت معاصل تھا۔ ۱۹۲۰ میں محمود الحمن دیو بندی ۔ خد العدم ، حبیب الرحمن عثانی دغیرہ تھے۔ انہیں سلوک و تھوت میں جس بھی متناز مت معاصل تھا۔ ۱۹۲۰ میں محمود الحمن دیو بندی ۔ خد بعد ۱۹۲۰ میں محمود الحمن دیو بندی سال مت اشرف میں تھا تو کو بندی مقام اوم ہے کو دران کے روحان کے روحان کے دوحان مقام وم ہے کو دران کے دوحان مقام اور ہوگی تو کو کے متناز مات میں جو کے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہیں خوا دے اور اور ترام علاء دیو بند کے امام ، شرف اور رئیس بنے ۔ (اکا برطی و دیو بند ص ۲۰۸)

عقا كدعلها ء و يوبند

ابتدائی حصداحقر نے دیکھے۔ ہیں اگر چہ طبعااس کو پہندنہیں کرتا کہ عقائد ملائے دیو بند کے عنوان سے حق کد پچھ خصوص ہیں۔ حالانکہ میں ء دیو بند کے تمام عقائد ' اہل السنّت والجماعت ' کے مسلمہ عقائد ہیں ۔ اس لئے ہے م حالانکہ میں ، دیو بند کے تمام عقائد ' اہل السنّت والجماعت کو دیکھے لیجئے جوعق کدان تمام کی بول وکاست ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب عقائد اہل النة والجماعت کو دیکھے لیجئے جوعق کدان تمام کی بول میں صراحت کے سرتھ مذکور ہیں ، علما و دیو بند انہیں عقائد کے زبر دست حامل اور ان کے خلاف میں صراحت کے سرتھ مذکور ہیں ، علما و دیو بند انہیں عقائد کے زبر دست حامل اور ان کے خلاف کرنے والوں کی تر دید میں چیش چیش ہیں۔ (۱) لیکن چونکہ ایک خاص طبقے نے مقائد اہل السنّت کو الجماعت کو صرف میں ، دیو بند کی طرف منسوب کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے ای لئے اگر ای نام سے ' اہل السنّت والجماعت ' کے عقائد کو پیش کیا جائے تو شکوک وشہمات میں پڑنے والوں کے لئے نافع ہوگا۔

عزیز محتر مواا نا عبدالشکورصاحب نے اس کا اہتمام کر کے الحمد بندایک عوامی ضرورت کو بچرافر مایا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطافر مائے اور رسالہ کو نافع ومفید بنائے۔ (۲۱ /۸/۸ م ۱۹۸۸ء بندہ: محمد شفیع دارالعلوم، کراچی نمبر ۱۳)

(٣) ظفراحمة في (٣)

المحمد لله ذي العز والعظمة والكبرياء والسلام والصلاة على خيرته

<sup>(</sup>۱) مفتی شفیج صاحب کا شارہ جن کتب مقاید اہل النہ کی جانب ہے دراصل ووعقید کا ہزید ہے۔ مطابق کاسی ٹیکس کتب میں جناب ہے دراصل ووعقید کا ہزید ہے۔ مطابق کاسی ٹیکس حوال کتب میں جناب ہے دارس جن ہوگئے ہے ہیں جوال میں جناب میں شامل کر کے وہی عقاید ہے جانب ہو کہ کہ ان جن ہوگئے ہے ہیں جوال میں ندکور ہیں اور انہا کتب طفاید کو ہے گئے در جس تھ میں ندکور ہیں اور انہا کہ بن جن جوال تعد دہیں تھ میں ندکور ہیں اور انہا کہ بن جن جوال میں انہا کہ انہ میں ہوئی تعد دہیں تھ میں سف صاحبین کی میں ہوئی تا اور شرح تہذیب سف صاحبین کی میں میں میں میں اور شرح تہذیب سف صاحبین کی میں میں میں میں میں میں اور شرح تہذیب العقائد وقیروں (ابوجم مفی عند)

<sup>(</sup>٣) الما البحرى بيس و يو بنديس بيدا موئ ان كودادا تهال احرعتانى في دار العلوم ويو بندك لئ زيين هيد كالقي م ظفر حمد عمّانى اشرف عى فق نوى ك بحد فج تقداور ابتدائى تعليم وتربيت انبيس سے حاصل كى اور حصور تعليم كے لئے ورابعوم

من خلقه سیّدنا محمد خاتم النبین و علی آله واصحابه البردة الاتقیاء و تابعیهم باحسان و اتباء هم من العماء والفقهاء والاولیاء و علی المسلمین والمسلمات الاموات منهم والاحیاء: و بعد: بین نے اس سالہ کوچیدہ چیدہ ویکھا ہے مؤلف نے اس میں ہمارے علماء ومشائخ کے عقائد کو المہند اور دیگر اکابرین علماء ویوبند کی تالیفات ہے اکٹھا کردیا ہے ، اللہ تعالی انہیں جزائے فیر عطافر مائے۔

میں ہوں اپنے رب واحد العمد کے درکا فقیرا وراس کی رہت کا طلبگار ففر احمد عثم نی تھانوی غفر اللہ ولوالدیو واوالا ہو المشایح واصحابہ واحبابہ ابدالا بدی شعبان ۱۳۸۸ ہجری

د یو بند کا زُنْ کیا۔ پھراپ ماموں اشرف علی تھا نوی کی خدمت کرتے رہے اور ان کے علم پرمظا ہر العلوم سہار نپور میں فلیل اجمد سہ رنپور کی سے بلیا حتی کے خطیم محدث و مغسر اور پیر کا للہ بہر رنپور کی سے بلیا حتی کہ عظیم محدث و مغسر اور پیر کا للہ بن کئے ۔ سید محمد بوسف بنوری ان کی تالیف اعلاء اسنن کے متعلق فریاتے ہیں سینے نے اپنی کتاب اعلاء اسنن کے ذریعے خل نم بہب کی عظیم خدمت سرانجام دی ہے۔ ای طرح آنہوں نے حدیث دفقہ کی بڑی خدمت کی جس کی نظیم نیس متی انہوں نے اپنی اس تایف سے علم اور میں ، براحسان عظیم کیا ہے اور دوس کی جبت سے اس کتاب کی وجہ سے علاء حنفیہ اس نم بہب پر جے رہنے والے بوجہ کے دریا تی مت اس عظیم عالم کے احسان کے بوجھ کے دب بھی کہ اللہ تعالی اس زیمن اور جو پھھاس پر ہے اس کا وارٹ نہیں ہوجا تا بھی تا وقت قیامت۔

بلکدانہوں نے ان کے علم وفعنل کا اعتراف مختلف علاء سے بھی نقل کیا ہے۔ مثلاً شیخ الحدیث عبدالحسن، علیم الامت شرف عی تھ نوی، شیخ ضیل احمد سہار نپوری، شیخ الیاس کا ندھلوی، شیخ حسین احمد مدنی، علامہ شبیراحمد عثانی، عدامہ انورش وکشمیری، مفتی کفایت اللہ دہلوی ہسید سلیمان بحدوی وغیرہ۔

ظفر احمد عثانی صرف عالم تبحر فی الشریعة بی نه تنه بلکه بیر کامل تنه علوم ظریقت اورسلوک و تصوف میں ان کے مشہور شاگر دول و ضفاء میں اور لیس کا ندھلوی ، بدر عالم میرشی ،عبد الرحمٰ کاملیو ری ، اسعد الندسهار نبوری ، زکر با کا ندھلوی ،مفتی و بین محمد بنگاں ،شس الحق فرید پوری ، احشام الحق تھا نوی ، مالک کا ندھلوی ،عبد الشکور ترفدی و غیرهم مشہور فضلاء و علاء و شیوخ الحد عث شامل بیں ۔ (اکابر علاء و بو بروی ، ۱۰ میں ۱۰۰ سے ۱۰ میں الحد عث شامل بیں ۔ (اکابر علاء و بو بروی : ۱۰۰ سے ۱۰ میں ا

(۳) محمد لوسف بنوري(۱)

میں نے اس رسالہ کو بغور پڑھا۔ جو پھے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ( کراچی ) مدخلہ نے تحریر فر و پایم بھی تقید بی کرتا ہول۔

محمد ليسف بنوري

۲۴ شعبان ۱۳۸۸ جمری عفاالله عنه

(۵) خير محمد جالندهري (۱)

الله کی متم تمام جوابات حق میں اور حق کی اتباع کی جائے کیونکہ بیات ہے کے زیادہ لائق ہے۔ احقر فقیر محد عقااللہ عنہ

مدىر مدرسه فيرالمدارس ملتان \_٢٥ جمادي الاخرى ٣٨٨ جري

<sup>(</sup>۱) مقامات کوڑی پرانہوں نے جومقد مربکھ ہے تواس میں نوٹری کی گرانیوں اور آئمہ میں کے خل ف اور سف صالحین کے متعمق بدز بانیوں کو بے نقاب کر کے دیو بندی ند بہب کی حقیقت واسی کی ہے۔ ۱۳۹۷ھ میں نوت ہوئے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں الماتر بدیتہ تفتس ایدین التلفی الافغ نی ار ۳۳۳، ۳۳۳)

(١) مفتى جميل احد تق نوى (١)

ند كورسب مسائل حق بين-

جميل احد تق نوى مفتى جامعداشر فيه لا جور (مسلم ثاؤن)

(4) مفتی محمود (۱)

تمام مذکورہ عقا ندخل وسیحے میں، جن پر ہمارے مث ننج کا آف ق ہے۔ م ۱۹۸۸\_۲\_۲۵ محمود \_عف مقد عند \_مفتی قاسم العلوم ، ملتان

(٨) مفتى عبدالله ملتاني (٦)

حضرت مولانا سيدعبدا شكورت حب ترندي مهتم مدرسه حقانية ساجيوال ضعع سرگودها كا

(۱) محمداً ہم شاہ ان کے متعلق کھیتے ہیں مخدیم العلماء کیام ہے معروف ہیں اور بہت میں گھرانے ہے تعلق ہے۔
صلی وطن تی نہوں ہے۔ اس العظیم ہرا العلوم ہے اخذ
علم کیا اور شیخ خلیل احمد سار نپوری ہی تصویعی توجہ وعن بہت ہے ابتدائی ساری تعلیم حاصل کی بنصوصہ خبورائی و یو بندی ہے علم
حاصل کیا اور درس حدیث شیخ خلیل حمد سپار نپوری ہے بیار پھرای مدرسیل بڑے ہم مدرس مقرر ہو ہے اور اثنا ہے قدر ہی ان
ہے ہزاروں جا ہے معمول نے کسب عمر کیا جن چی جی تھا عت کے امیر شیخ مجمد یوسف کا ندھلوی ،انو م اشن کا ندھلوی (امیر
تبیغی ہما عت بند) مفل احمد را مدیر مدرستا ہم العلوم بنتی جا بھی واٹی ) و غیرہ شیال جی سے شیخ خلیل احمد سپار نپوری ہے دوجائی فیض بھی
جو رہی دوجائی ہی تا ہوں نے بھی تی نوی ہے جی روجائی موم وسوئ پایا۔ وی طرح ونہوں نے ان نے باتھوں پر بیعت کی اور
جد جس کی توجیب ہے وعن یات روجائی ہرا عدا بعد العد قدس سروسے بھی یو میں اور تربیت واصلات میں مہارت حاصل کی اور
بیعت کی اجازت جی نہوں نے عطاکی ۔ (اعار معراء و نواع بند جس واحد)

(۲) مفتی محمود سامیده ۱۹۰۹ میل ذریره سامیل خان میل پیدا سوے یکنی محمد میں نقشندی ان کے وسد تھے۔ ابتدائی تعلیم انہی سے حاصل کر تعلیم انہی سے حاصل کر تعلیم انہی سے حاصل کر سے حاصل کر کے ماہیں اور کے اور کی میں تنام علوم فنوں میں مہارت حاصل کر کے واپس لوٹ اور کے اور کے اور کی اور کی میں تنام علوم فنوں میں مہارت حاصل کی اور کی میداعین بیز اور میدالقادر رائے پوری سے جوروں سے معلمہ بیری میں ماصل کیں ۔ (اکا ہر ماہ ور اور بندی ۱۳۳۸)

(۳) ان کا تسلی وطن ؤیرو مازی خان تھا اپنے شہر کے ملی و سے ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر دارا عموم ویو بندی طرف زئ کی ورتی معلوم دفتون میں وہاں ہے تعلیم پائی۔ بڑے ملاء و تفالاء ہے۔ سب علم کر کے دارا معموم سے فارغ ہوئے۔ ان کے مشہور اس تذویس شیخ الدسد سرسین احمد مدنی و مفتی اعظیم مفتی محمد شفیع و شیخ الدوب اور از طی ویو بندی و و تیر موروش مل بیں۔ شیخ خیر محمد لی زبانی بیا غاط سے کے جیں کہ و کہتے ہتے کے اگر کوئی سی جلتی میں زیارت رتا جو ہنے تو وہ مفتی مید مقد و دکھی لے۔ ' ۱۳۵۵ جمری جیل قوت ہوئے۔ (اکا برعلاء و ابو بند ۳۵۵) رساله محمل برعقا كدابل النة والجماعة بنده في ديكها، فيجوزى الله المدولف عنى وعن سائو المسلمين - تهايت عده اور مسلك اسلاف كين مطابق باس كمندرجات يهمين اتفاق ب- فقظ: ثياز مند

محرعبدالله عفاعنه

٢٣ جمادي الاخرى ١٣٨٨ ججرى مفتى خير المدارس، ملتان

(٩) مفتى عبدالستارملتاني (١)

نائب مفتى خير المدارس ملتان ٢٣ جمادى الآخرى ١٣٨٨ ججرى

(١٠) الشيخ عبدالحق اكوژوي(١٠)

مهمتم دارالعلوم حقانيه ،ا كوژه خنگ

(۱) مفتی عبدالستار ملتانی پاکستان کے مشہور علیاء میں سے تھے۔ ۱۳۷۰ ججری سے مسلسل دارالا فقاء مدرسہ خیرالمداری سے دابستہ رہے ، مختلف مداری سے کسب علم کیا۔ لیکن خیرالمداری جی سیمیل علم کی۔ ان کے مشہور اساتذ وجی خیر مجد جائد حری ، عبدالرحمٰن کا ملیو ری ، علامہ یوسف بنوری ، سید بدر عالم میرضی ، مفتی عبدالله ملتانی ، اشفاق الرحمٰن کا ندھلوی شامل ہیں۔ انہوں نے ان تمام اساتذہ سے املاح باطن کا واسط بھی رکھا ، خصوصاً شخ خیر مجمد جائند حری ، مفتی مجرحسن شخ الحدیث محمد ذکر یا ، عبدالله بھلوی ان تمام اساتذہ سے املاح باطن کا واسط بھی رکھا ، خصوصاً شخ خیر مجمد جائند حری ، مفتی مجرحسن شخ الحدیث محمد ذکر یا ، عبدالله بھلوی اور شخ عبدالعزیز سے کسب فیض کیا۔ قاری فتح محمد بانی چی ، و و فی مجرا قبال مدنی اور شخ عبی الرتفنی ( و یروعازی خان ) سے بیعت لفون کی۔ (اکا برطا و دیو بند بھی: ۵۳۸)

(۲) شیخ عبدالحق اکوڑہ خنگ پٹ ورپاکستان ش ۱۳۵۷ ہجری کو پیدا ہوئے ابتدائی تعیم اپنے شہر میں ماصل کی اور پھراعلی و نے تعلیم حاصل کر کے دار العفوم و یو بندی ۱۳۳ ھے و نے تعلیم حاصل کر کے دار العفوم و یو بندی ۱۳۳ ھے و داخلہ میا اور در کی حدرسوں سے تعلیم حاصل کر کے دار العفوم و یو بندی ماصل کی داخلہ میا اور میں معلی و داخلہ میا اور در کی حدید ایر ایم بلیاوی مفتی بحر شفیع و یو بندی و اضلہ میا اور در کی حدید اور العلوم و یو بند میں تھیا ہے کے بعد قدر کی ذروار یاں سنجالیس ۱۳۲ ھے لے کر اس الاس میں اس مدرس دار العلوم و یو بند میں تھیا ہوئے تھا ہے اور و خنگ کی بنیا در کھی جو کہ پاکستان میں وہی مقام رکھتا ہے جو مقام میں در سے دار العلوم و یو بند کا سے جیسا کہ سعید الرحمٰی علوی مدیر مجلة خدام الدین ، لا ہور سے کھتے ہیں یہ یو سے محق سے جو مقام میں دوران کا برعلی دو یو بند کا

#### (۱۱) الشَّغ مُم احمد قَمَا توى (۱

رسالہ کے جملہ مندر جات سے احقر کو گلی اتفاق ہے۔ محداحد تھانوی مہمنتم مدرسہ اشر فیہ بھمر (۱۲) اشیخ عبدالحق نافع (۱)

علمائے و بو بند کے عقا کد وہی اہل انسنت والجماعت کے عقا کد ہیں ، سرِ موفر ق نہیں۔ محربعض حاسدین نے و بو بندیوں کے عقا کد کے عنوان سے علمائے و یو بند کے خلاف بے موقع غلط پرا پیگنڈ ہ اپناشعار بنار کھا ہے۔

خدام دارالعوم بھی عوام کوان حاسدین کے دام فریب سے بچانے کی غرض سے اپنے مسلک کی توضیح کرتے رہے۔ بیدرسالہ سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے۔مصنف کواللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی بہتر جزاوے۔

(۱۳) الشيخ عبدالله بحلوي (۱۳)

<sup>(</sup>۱) گنر العلماء کے لقب سے ملقب ہیں۔ علمی خاندان سے تعلق تقاء دیج بند کے زویک راجیور جس پیدا ہوئے۔ من شعور کو چکنی کے بدر سے اثر فید تقانہ بھون سے تعلیم حاصل کی۔ کو چکنی کے بعد علی ماشل کی ماشل کرنے کے بعد مدر سرتر مظاہر العلوم سے اخذ علم کیا۔ ۱۳۵۲ احدی وہاں سے قارغ ہوئے ان کے اہم اساتذہ میں عبدالرحمٰن کا مہلوری مافظ عبداللطیف، اسعد الله، شیخ الحدیث مولا ناز کریا کا ندهلوی شامل ہیں۔ (اکا برعلاء ویو بندہ میں ۱۳۷۷)

<sup>(</sup>٢) ان كوالات بمين الله لط\_

<sup>(</sup>٣) ۱۳۱۱ه شیل شجاع آباد شی پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اور دری نظامی کے بعد دارالعلوم دیوبند چلے مجے۔ وہال لغت کی دیگر کتب پڑھیں اور دور قالحدیث والتغییر مختلف علام سے کیا جن میں حسین علی وال بھجر انوی ، احمر علی لا ہوری وغیر و شامل جی دیگر کتب پڑھیں اور دور قالحدیث والتغییر مختلف علام سے کیا جن میں حسین علی وال بھجر انوی ، احمر و المحمد و مسلے کی بیعت کرلی۔ بیان کے ضفا میں ہے بھی تھے۔ روحانی فیض انہوں نے حسین علی وال بھجر انوی ، تاج محمود احر و ٹی اور خکیم الامت اشرف علی تھانوی سے حاصل کیا۔ ان کی قیمتی تصنیفات میں متد لات الاحناف ، الفیض الروحانی ، معارف السلوک ، تصفیقة الاعمال وغیر وشامل جیں۔ ۱۳۹۸ ھیل فوت ہوئے۔ (اکا برعلاء دیو بردیس)

بسم الله حامداً ومصلياً ، بنده كااس مؤلف ہے تمام امور میں اتفاق ہے۔ جزی اللہ تعالی عناالمؤلف خیرالجزاء۔

الهم تقبل منا و منه انک انت السميع العليم مولاناعبدالله بهوی عنه بهم مدرسه حبيب آبادا شرف العدوم، شجاع آباد (۱۳) الشيخ محمد الوري (۱)

بسم الله الرحمن الرحيم. حامداً و مصلياً!

است اہجری میں جب حضرت ملامہ رشید رضا مصری دارالعلوم دیو بند میں تشریف لائے تو علماء وطلباء کے مجمع میں حضرت شخ البند کے حکم ہے حضرت مولا نامحدانو رشاہ صاحب نے البند کے تم بی زبان میں مبسوط تقریر فر مائی تھی اس میں فر مایا تھا کہ:

" بہم نے عقائد میں تو امام شلیم کیا ہے حضرت مولانا نانوتوی کو اور فروع میں امام سلیم کیا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوی کو اور دونوں سے ہم کوصاف اور مبیض علم ملا۔ تو اب معلوم ہوا کہ دیو بندیت منحصر ہے ان بزرگوں کے اتباع میں۔ اب ایک کے تو اتباع کا دعوی کرنا اور ایک میں نقائص نکا انا ہے کوئی دیو بندیت نہیں۔"

چنانچہ آپ حیات کی تو ٹیق حضرت گنگوئی نے ہدایۃ الشیعۃ میں فر مائی ہے اب بیہ رسالہ جو حضرت مولا نا عبدالشکور تر مذی نے تصنیف فر مایا ہے میں نے اس کو حرف بحرف سنا اور اینے اساتذہ اور مشائخ کے اصول کے حرف بحرف مطابق پایا۔

<sup>(</sup>۱) ۱۳۱۹ میں جالدھ بیں بیدا ہوئے۔ ان کے والدر شیدا حرکنگوسی صاحب کے وہ من صاور شائر وہ تھے۔ ابتدائی عیم اپندا اور شام من ہور تا ہور شام کے ابتدائی تعلیم کے لئے واراعلوم و یورند چلے گے۔ ۱۳۳۸ ہیں ایا ما اقتصاد مند مدا ورش کتھیم کی سے بیم اپندا ہوں تعلیم کا ارتبدائوں وہ کو تعدیث کی اور اصلاح تقس کا ارتبدائوں اور وہ تعدیث کی اور اصلاح تقس کا ارتبدائوں شاہ کتھیم نی سے بیان وران کے فید مقرر ہوئے۔ پھرش عبدالقا ور دائے پوری سے بیعت کی اور اس سے تال ہی وہ بیت لینے کے شاہ دو ای بیروس کی وہ بیت لینے کے میاز ہو ہے تھے۔ (اکا برعلا و دیو بیروس بیروس)

میرابھی یہی اعتقاد پہلے بی ہے ہے۔اللہ تعالی مصنف علامہ کو جزائے خیر عطافر مائے اوران کی نجات اخروک کا ذریعہ بنائے۔ بیرسالہ من کر بہت بی پیند آیا کہ اس میں حداعتدال ہے نہیں بڑھے اورافراط و تفریط ہے بری رہے۔

فحزاهم الله خير الحزاء فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد والمصطفى وعلى آله واصحابه واهل بيته اجعمين احتر محرانورى عقاالتدعندلاكل بورى انورى قادرى مبتم مدرسة على الاسلام بسنت بوره، لاكل بور - ٢٠ر بيج الاول ١٣٨٩ ججرى ـ

(١٥) حضرت مولا ناشم الحق افغاني (١) شيخ النفسير جامعة الاسلامية ، بهاولپور

الحمدلله وحده والصلواة والسلام على من لا نبي بعده!

ا ما بعد! میں نے رسالہ مندا کے مختلف خصص کو دیکھا۔مندرجات رسالہ وہی

مسائل ہیں جن پراٹل النة والجماعة متفق ہیں، جن بیں علماء دیو بند بھی داخل ہیں۔ بہر حال معنون جن مسائل کا مجموعہ ہیں وہ سب صحیح اور صواب ہیں اور موافق مسلک اکابر دیو بند ہیں۔ اللہ تعالی مصنف کو جزائے خیر دیں کہ اس نے محنت کر کے حق کو مرتب کیا اور اہل سنت والجماعت اور ان کے خلاف گروہ ہیں حد فاصل قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت بخشیں۔
مشمس الحق افغانی عفاللہ عنہ۔ جامعہ اسلامیہ، بہاولپور صدر شعبہ تفییر وارمضان المبارک ۱۳۸۸ جمری

<sup>(</sup>۱) شیخ نه کور ۱۳۱۸ هیل چارسده پیناور کے نزدیک بیدا ہوئے۔ مختلف علوم وفنون علی ہے سرحد وافغانستان ہے حاصل کئے۔ ۱۳۱۸ هیل اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے دارالعلوم دیو بندیجے۔ ۱۳۳۹ هیل علامۃ العصرانورشاہ کا تمیری وشیخ افاسل مشیر احد مثانی، سید اصغر دیو بندی، رسول خان ہزاروی جیسے اکا برعلی استاذ العلمی اور دور و حدیث کیا۔ پھراسی ہدرے میں بطور استاذ العلمی اور دور و حدیث کیا۔ پھراسی ہدرے میں بطور استاذ العلمی و بند ۱۳۱۲ ها ۱۳۵۷ همقرر ہوئے۔ (اکا برعلی و دیو بند ۱۳۱۲)

(۱۶) سيدحامد ميال (۱) تحمد ه وتصني على رسوله الكريم

اہ بعد! حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب ترندی مظلیم کا رسالہ وعقائد اہل النة والجماعة ویجھا۔مولانا نے جوعقائد تحریر فرمائے ہیں وہی میراعقیدہ ہے اور ہم سب کے اکابر واسلاف کا بھی چلاآ رہاہے۔

علماء دیوبند''اال سنت والجماعت'' کاعظیم حصہ ہیں۔ان کی طرف جن عقائد کی غلطی کی نسبت کی گئی تھی مفتی صاحب موصوف نے ''المہند'' وغیرہ کی عبارات ہے اس کا بہتر انداز میں دفعیہ فرما دیا ہے۔اکابر کی عبارات کے ساتھ دلائل جمع کر کے انہوں نے اس کو مزید مفید وقت بنادیا ہے۔اللہ تع کی قبول فرمائے اور جزائے خبردے۔

سیدحامدمیان، جامعه مدینه لاجور ۲۷ر جب۱۴۰۴هه ۲۲۰مئی۱۹۸۲ء (۱۷) مفتی رشیداحمد لدهیانوی (۱۰) دارالافتاء، کراچی اس کتاب میں مندرجہ عقائد سیح میں۔ اہل سنت والجماعت اور علماء ویوبند کے یمبی

عقائدين-

<sup>(</sup>۱) محمد اکبرش و ان کے متحلق لکھتے ہیں سید حامد میاں ۱۳۵۳ ہے جس دیو بند جس پیدا ہوئے۔ ان کے والدمحتر مسید مجمد میاں اوم عمر انورش و کشمیری کے شاگر دیتے موصوف خور بھی مشہور مؤرخ محقق و عالم تھے سید حامد میال نے بندائی تعلیم قاری اصغر علی ہے دارالعلوم و بو بند جس حاصل کی پھر مراد آباد کے مدرستیشا جس بھر یف لے گئے اور دو بارہ دارالعلوم و بو بندگی طرف رخ کی اور و ہاں کتب حدیث کو بڑے عوب سے پڑھا جن بیس عبدائیس و یو بندی ،عبدالحق مدنی بھشفیع ، امیاس کا ندھلوی ، امراس کتب حدیث کو بڑے موب نامور حوال میں عبدائیس کے باتھ بربیعت تصوف اعزار ملی امروحوی ،سید سیمن احمد مدنی جسے نامور حوال مسال کے اور مراحب سلوک کی متزلیس طے کرتے ہوئے خلافت و اجازت بیعت کے منصب پر ف کز ہوے۔ ۱۹۸۸ احمد جس فوت کی اور مراحب سلوک کی متزلیس طے کرتے ہوئے خلافت و اجازت بیعت کے منصب پر ف کز ہوے۔ ۱۹۸۸ احمد جس فوت ہوئے۔ (اکا برجوں و و بند ۲۵۷)

<sup>(</sup>۲) لدھیانہ کے علی گھرانے سے ان کا تعلق ہے جو خصوصی طور پر علم و ذکاوت تقوی ، احوال باطنی اور کشف و کر مات کے لئے معروف ہے۔ شبی عت و تق پر کی اور ابطال و طل اس خاندان کے امتیازی اوصاف ہیں۔ موصوف کے والد شیخ مجرسیم نے کئی معروف ہے۔ شبی عت و تق پر کی اور ابطال و طل اس خاندان کے امتیازی اوصاف ہیں۔ موصوف کے والد شیخ مجرسیم الم مت اشرف علی تھی نوی کے زیر سابیر تربیت حاصل کی۔ اسم الصاحب میں رشید احمد مصاحب بیدا ہوئے اور ان کا نام رشید احمد کی تعلیم کے حصول گنگو بی کے نام پر رکھا گیا۔ علوم وفنون میں تعلیم کی تحمیل کے لئے مختلف بھیوں سے علم حاصل کیا اور بعد میں اعلی تعلیم سے حصول گنگو بی کے نام پر رکھا گیا۔ علوم وفنون میں تعلیم کی تحمیل کے لئے مختلف بھیوں سے علم حاصل کیا اور بعد میں اعلی تعلیم سے حصول

بنده رشیداحمد دارالافتاء، ناظم آباد، کراچی، هم جمادی الاول ۴۰۵ بجری (۱۸) مولان محمد فریده، حب درارالعلوم جقانیه، اکوژه خنک

اس رسالہ'' عقائد علیہ و یو بند' میں جتنے عقائد مسطور میں وہ تمام کے تمام حق ہیں۔ قرآن وحدیث وفقہ فی ہے موافق ہیں۔ اہل زیغ کی طرف ہے علیاء راتخین پر بدطن شدگان کے لئے اکسیراور تریاق میں۔

ثمر فريد عنى عنه ـ خادم الانق والحديث بدارالعلوم حقانيه اكوژه خنگ ـ مولانامفتی احمد سعيد (۱۰ سراح العنوم \_سرگودها ـ

الحمدلة وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

برادرمخترم حضرت موالا ناسيد عبدالشكورصاحب ترفدى في ايك ابهم اورنهايت ضرورى كام كو بورا فر مايا عقائد علما ، ديوبند جو دراصل عقائد الل السنة والجماعت بين، طبع كرائ اور فسادى عضر كمنه برطمانچ لكايا هذا هو المحق و ما ذا بعد المحق الا المضلال احقر مفتى احمر سعيد عنى عنه جمعه عربير مراج العلوم، مركودها و (١٩٨٥/١/٢٨) مفتى محمد وجيد صحب (٣) دارالعلوم الاسلامية نند واله يار، سنده

کے ئے صرف ایک ہی شہ ہ آقاق مدرسہ تھا جس کا رخ کیااور وہ دارانعلوم دیو بند ہے۔ چنا نچیہ اسلام میں وہاں ہیں گئے۔ ومال دورہ حدیث کیا اور سیح بخاری وتر ندی حسین احمد مدنی صاحب سے پڑھیں اور طی وی کو شفتی اعظم پاکتان ، مفتی جمرشفیع سے پڑھا۔ بیدوارالعموم دیو بندی ہے کہ جس میں سے استے بڑے ملہ ، ومفتی اور فقہا ، تیار ہوکر نگلے ہیں۔ مشل مفتی عزیز الرحمن عثانی ، مفتی جمرشفی کا برا الرحمن عثانی ، مفتی جمرشفی کے بیند اس الامنانی مفتی جمر جسل تھا توی اور مفتی رشیدا اسراحہ یا تو ی و فیرهم ۔ (اکا برعلاء دیو بند اس الامنانی)

- (۱) ان كرمالات بمس ملي (۱)
- (٢) ان كه حالات جمين شيس ملے۔
- (۳) مفتی وجیدصہ حب ۱۳۴۳ ہے ہیں رامپوریٹ شیخ جمہ مذید کے گھر پیدا ہوئے جو کہ انٹرف ملی تقانوی صاحب کے خدیف تھے۔ بنا سے جیدرہ کم وین اور پیرکائل تھے۔ پہلے شاوعبد ارجیم کے ہاتھ پر بیعت بل پھراش ف ملی تھانوی کے ہاتھ پر بیعت کی اور بعد زار خلافت و جازت سے سرفر از ہوئے۔ان کی والد وبھی انٹرف ملی تھانوک کی بیعت بیس تھیں۔مفتی وجید صاحب کا نام انٹرف می

المنافع المناف

المحمد ملة و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى صد الترمخ م و مرم جناب مولانا أمفتى الحافظ القارى سيد مبدالشكور ترندى دام مجدهم كرس له المقا كدعه و ديو بند ' كو بغور ديكها تر مسائل هي وحق بير مصنف موصوف نے وقت كرا ابم تقا كدعه و ديو بند ' كو بغور ديكها تر مسائل هي وحق بير احسان فر مايا اور واقعی ديو بندى بيرا اور حال بير بيدا ہونے والی تلميس كا از ارفر ما كرا مت پراحسان فر مايا اور واقعی ديو بندى بيرا امتياز بيدا فر مايا۔

فحزاه الله احسن المجزاء عنا و عن سائر المسلمين محدوجية ففرلد دارالعنوم الاسلامية ، شدُّ واله يار ۲۵ جمادي الاولي ۱۳۰۵ جري (۲۱) مفتى على محد (۱) دارالعلوم ، كبير وال

بعد الحمد واصلاة رساله بنه اكا احقر في مط حدكي بهت مفيد پاياس ميس عقائد حقه يحيح بيل مين عقائد حقه يحيح بيل مين عقائد حقه يح بيل مين عقائد حقه بيل مين عقائد بلاريب بهار اور بهار من مثال كي بيل نفيع الله مها ايسان و جميع السمسلمين و وفقا بالتاعتها و جعلها الله زاداً لمؤلفها احقر الان معي مجمد عفا الله عنه م الحديث ، بدار العنوم ، كير والا ماتان

(۲۲) حفرت موالا نامفتی عبدالقادرصاحب (۱) (دارالعلوم بیروالا) بسم الله الوحمن الوحیم

حامداً و مصلياً! بنده نے حضرت موانامفتی سیرعبدالشکورصاحب ترمذی مظلم

- () ان علامت مين على طر
- (۲) ان كوالات يمينيس طي

کراتھ اسلاک اور اسب براصرار کھی ہے۔ تقل اللہ هذا الرسالة و حرى لمؤلف عنا و عن المسلمین حواء بنیق بشانه (بنده عبدالقارشيء) فرم حدیث و فقہ ج معہ وررا معلوم عیدگاه، کیے وال ، مال ن ر (١٩ جم و کی ال و کی ۱۹۰۵ نجری)

(۳۳) اشیخ محمد شرقف صاحب (اشمیری جامعه فیرانداری ۱۳۳) مون فیش احمد صاحب (۱۳۰ جامعه قاسم العموم ملتان موسده و مصلی علی رسوله الکریم

ام اسعدا کی ب خلاصه مقا کدماه دو یو بند کی مندرجه مقا مد بعینه ماه ابل السنة داجماعت کی مندرجه مقا مد بعینه ماه ابل السنة داجماعت کی مقاند میں بان سے آخراف کر دارا ابل سنت دالجماعت کے روہ سے خارج کے دارا ابل سنت دالجماعت کے گروہ سے خارج کے دیر شریف ففرا کہ ۱۳۰۰ برخ النالی ۵۰۳ جبری ۔

بده \_ فیض احر نحفر ایستم جامعه قدام و علوم ، متان \_ (۲۷ م م م ۵ م ۱۳۹ جری)

ر ۲۵ ) موالا تا سیرصاوق بین صاحب ، فاشل دیو بند ، جھنگ صدر
مارف بالد عدم بالمل حفزت مواد تا مفتی سیّد فبداشیورصا حساتر مذکی مدظلہ کے رسالیہ
مشتمل برعقا ندایل السنت واجم، عت کا مطالعہ کیا ہے ، اس میں وہ تمام عقائد بہتر انداز میں
مارے گئے جی جو واقعی اہل السنت واجماعت کے مقامد میں ۔ احقر ان تمام مندرجہ عقامد میں
ا ہے اسلاف کی انہ بالرنا ہی میسی تجامت آبھتا ہے ۔

<sup>(</sup>٢) ان كوالات بمعرفيل ط-

سيدصا وق حسين غفرله

مهتم مدرسه علوم الشريعه، جهنگ صدر (۱۹ر۵،۵۰۸ ابجری)

(٢٦) مولاناعبدالحي صاحب(١)مد ظله شجاع آباد،ملتان

بيتمام عقائد جنہيں ميرے برادر شيخ مكرم مولانا سيدعبدالشكور ترندى صاحب تے تحرير

فر ما يا ہے سب اہل السنة والجماعة كے موافق اور مير ہے زويك حق وصواب ہيں۔

الفقير عبدالحي غفرله وفاروق آباد ، شجاع آباد وملتان

(۲۷) مولا ناعبدالقد (۲) صاحب رائے پوری جامعہ رشید یہ ساہیوال

جومولا ناالاستاذ خیرمحمد جالندهری نے فر مایا ہے وہی ہمارے لئے کافی ہے۔

عبداسدرائے بوری غفرلہ ۲۵ جمادی الاولی ۱۳۹۰۵ جری۔

(٢٨) حضرت علامه مجمع عبدالستارتو نسوى (٣) (صدر تنظيم الل النة والجماعة ، متان )

نحمده و نصلي على رسوله الكريم!

حضرت مولان مفتی سیرعبدالشکورتر مذی بدخللہ کے رسالہ کو ابتداء سے اخت م تک بغور جس میں بہتر استان م تک بغور

پڑھ جس میں مرقوم عقائد اہل سنت علماء دیو بند کتاب وسنت سے ماخوذ ہیں۔ بفضل تعالیٰ رسالہ

(1) ان كمالات بمس ديس لحر

<sup>(</sup>۲) موصوف ۱۳۳۰ ہیں جاندھری کے نوان میں پیدا ہوئے ان کے والد مفتی فقیر ابند جالندھری بیشی البندمول نامخمود اصل کی احت کے سابقد ان سے سابقد الی تعلیم اپنے شہر رائے پورک مدرسٹر شید بیاور مدرسر فیر کیدارس جاندھ ہیں حاسل کی ان کے ہم سائدہ میں بنوں ، غیرہ شال ہیں جنہیں حسین اس کے ہم سائدہ میں بنوں ، غیرہ شال ہیں جنہیں حسین احمد مدنی وزکر یا کا ندھلوی کی طرف اجازت حدیث حاصل تھی۔ ان کا روحانی تعلق شرہ عبدالقہ دررائے پوری ہے تھے۔ جدیل شخ الحدیث زیر یا کا ندھلوی کی طرف سے بیعت کی اجازت اور ان کی خلافت آئیس عطا ہوئی۔ (اکا برعلاء و لیوبند ۱۹۳۹) الحدیث زیر یا کا ندھلوی کی طرف سے بیعت کی اجازت اور ان کی خلافت آئیس عطا ہوئی۔ (اکا برعلاء و لیوبند ۱۹۳۹) سائڈہ میں اس کا اس کی اس فی سے دورہ کے دیات احمد مدنی ہے کیا۔ اہم اسائڈہ میں حوال قر آن اور دیث میں بیاری مفتی محرشفیج و یوبندی شخ عبدالیم و غیرہ شامل ہیں۔ (اکا برحلا و دیوبندہ سے میں احمد مدنی سے کیا۔ اہم اسائڈہ میں حوال میں امروہ وی مول کی اور ان میں اس کا دورہ کو حدیث میں احمد مدنی سے کیا۔ اہم اسائڈہ میں حوال میں امروہ وی مول کی ایک مول کی مفتی محرشفیج و یوبندی شخ عبدالیم وغیرہ شامل ہیں۔ (اکا برحلا و دیوبندہ سے میں ا

عقا كدعالماء ديويند

ہزااس پرفتن دور میں مسلک حقد کی اشاعت اور عقائد باطلہ کے رد میں نہایت ہی موٹر رہے گا۔ دعا ہے کہ اللّہ تعالی مولا نا موصوف کواس عظیم دینی خدمت پر جزائے کیٹر سطافر مائے اور زیادہ سے زیادہ علمی فرہبی خدمات کی توفیق بخشے۔ آمین

> دعا گو محمد عبدالت رتونسوی عفی عند صدر تنظیم ابل سنت پاکستان دفتر مرکزید،نوال شهر،ماتان ۱۹ جمادی الاخری ۴۰۵ اججری

(۲۹) العلامة الشيخ محمد شريف جالندهري (۱) سابق مهمتهم مدرسه خير المدارس، ملتان
احقر محمد شريف جالندهري مدرس و نائب مهمتهم خير المدارس، ملتان
(۳۰) مولا نانذ براحمد (۱) شيخ الحديث جامع المدادية اسلامية ، فيصل آباد
مندر جات رساله کی صحت میں قلب سلیم والے کے لئے شک کی گنجائش ہی کہاں ہے۔
نا چیز نذ براحم غفرله۔

(۳۱) حضرت مولانا دریس صاحب (۳) بنوری ٹاؤن کراچی تمام عقائد صحیح میں اور ہمارے مشائخ کے نز دیکے مسلمہ ہیں۔

<sup>(</sup>۱) استاذ العلما، والفصل الشیخ فیرمجر جالندهری کے بزے صاحبز اوے میں ابتدائی تعلیم و تربیت مدر مرحم بید فیرالمداری جالزهرین جالات میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر وارالعلوم دیو ندتشریف لے گئے۔ ان کے ہم اس تذہ میں شیخ الرسوام سید حسین احمد مدنی، علامہ شیراحمد عنانی، شیخ الاوب اعزاز علی امروهوی جامت المعقول علامہ محمد ابراہیم بلیاوی، مفتی عظم محمد شفتے و یو بندی شامل میں۔ روحانی سلسلے میں انہول نے اشرف علی تھانوی صاحب سے کساب فیض کی اور اصلاح و تربیت حکیم ایاسا، م قاری محمد طیب قائی ضیف افران سلسلے میں انہول نے اشرف علی تھانوی صاحب سے کساب فیض کی اور اصلاح و تربیت حکیم ایاسا، م قاری محمد طیب قائی ضیف اشرف علی تھانوی سے پائی۔ شیخ فیرمجم جالندهری سے بیعت کی۔ ۱۳۸۸ ھیں ان کی جدقاری محمد کی انہیں اجوزت بیعت مرحمت قرمائی۔ ۱۰۰۱ ھیں فوت ہوئے۔ (اکا برسواء دیو بندوس میس)

(۲) ان کے حالات جمیں فیس کے۔

<sup>(</sup>۳) اا ۱۹۱۱ء کو میرٹھ میں بیدا ہوئے ابتدائی تعلیم و ہیں حاصل کی پھر دارالعلوم دیوبند جیے گئے اور دورؤ حدیث علامہ انورشاہ کشمیری ہے کیا۔ویگراہم اساتذ و میں ہے علامہ شبیر احمد عثمانی سید حسین احمد مدنی ، عز ارعلی امر وحوی جمد ایراهیم بلیاوی شامل ہیں۔ ۱۳۰۹ء میں فوت ہوئے۔ (اکا برعلاء دیوبتر:۳۵۳)

عق كرمالها و يو بند

احقر محمدادريس غفرله مدرسه عربية اسلاميه، كراچي -

(۳۲) على مدت محمل جالندهرى(١)

تم م جوابات بشك شيخ اور حق بين-

اميرمجلس مركزي مجلس تحفظ نتم نبوت پاکتان۔

(۳۳) على مەمجمدالىوب بنورى (۱۰) مدىر دارالعلوم، پيثاور

ان تمام جوابات کے درست وہی ہونے میں کونی شک وشہبیں ہے۔

محدالوب بنوري غفرله بتهم دارالعلوم بشاور

(٣٣) حضرت موالا نافضل فن صاحب ٣٠) في عنه، مدرس معراج العلوم ، بؤ س

(۳۵) حضرت مولانا فیض احمد (۲۰) بهم جامعه قاسم العلوم ، ملتان رحمة اللعالمین مت بین کاارشاد عالی ہے۔

بحمل هدا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تاويل الحاهلين. (\*)

(1) ان كوالات بمين مل ط\_

(4) ان كوالات بمين مل

<sup>(</sup>۱) - ۱۹۱۱ میرند میل بیدا ہوں انتمالی تعلیم و میں حاصل کی چھ دارا بعدم و بوند جلے گے۔ وروہ حدیت حاسہ افرشاہ تمیری سے بیار دیکر نم ایا تذ و میل سے ما حد شہر احمد حقائی، سید نسین احمد مدنی، احزاز علی امروهوں وجمد ابراهیم ملیودی شامل جیں ۔۔۱۹۴۹ء میں گؤت ہوئے۔(اکابرعلما دو یوبتد ۱۳۵۳)

<sup>(</sup>۳) راے درا جا ہدھ ) میں ۱۹۱۳ء پیدا ہوں۔ شی اقتیا اللہ کے بوری سے جائی رشید ہے شی ایتدائی علیم حاصل کی نے ۱۳۹ ھامین را علوم اور مرکشا نیک کے گئے (۱۴ بر علوما بویندش ۳۵۹)

<sup>.</sup> اور جہلاء کی باطل تاویوں کواس علم سے دور کردیں گے۔ اور جہلاء کی باطل تاویوں کواس علم سے دور کردیں گے۔

پاک و بهند کے خطے میں اس مبارک حدیث کا اولین مصداق اس دور میں مدوو یہ بند بیں جوالیک صدی ہے: یا دوم سے سے کتاب وسنت ، فقد اسوا می اور در گیر معوم اسد میدی ہمدنو ت وینی خد مات سرانجام و سے رہے بین۔ م لی ، فاری اردو متعدد زبانوں بین ان کی ہزاروں تصنیف سے اور ہزاروں عربی ور بنی مداری ، متعدد اصلائی تبلیغی سیاسی تعظیمیں اور تح کیمیں اور قمری و میں مسامی اس کا بین شاہد ہیں کہ یہ اکار دین اسلام کے کامیاب مختص خادم اور قدر وہمل میں اسد ف اہل سنت و جماعت کے سیجی ترجمان ہیں۔

مکرم و معظم حصرت مولان عبدالشکورتر ندی دامت برکاتهم کارسالی عقائد عها ، دیو بند ' بھی اس سنہری سسلہ کی ایک کڑی ہے۔ مولانا موسوف نے بروقت حق اورابل حق کی سیح تر جمانی فرمائی ہے۔

جزاهم الله عدا و عن سائو الاسلام. (آمین)
بنده فیض احمد غفرله
مهتم جامعه قسم العلوم، ملتان، ۲۵ جمادی الاولی ۴۵۰۵ ابجری
(۳۲) حضرت مولانا ابوالزاهد سرفراز خان صفدرد)
شیخ الحدیث نصرت العلوم مدرسه (گوجرانواله)
مسلاً و محمد لاً و مصلیاً و مسلماً

<sup>(</sup>۱) سرفر از خان صفدر صدب ۱۹۱۳ میں تو راحمہ خان بن گل احمد خان کے میں اور خان میں پیدا ہوئے۔ اپنے چھوٹے بھوٹے بھوٹے بھا کی صوفی عبدالحمید کے ہمراہ دارالعلوم و بو بند طلم کے حصول کے سئے تشریف نے گئے۔ ۲۱ ۱۳ ادہ بیس دورہ حدیث کی وہ میں اعزار علی امر وہ ہوی ، علامہ ایرا تیم بلیاوی ، فتی محمد شفیع وغیرہ شمل و گئری حسین احمد مدنی سے حاصل کی۔ دیگر اسم اسائنزہ میں اعزار علی امر وہ ہوی ، علامہ ایرا تیم بلیاوی ، فتی محمد شفیع وغیرہ شمل و بیر ۔ میں اعزار علی امر وہ ہوی ، علامہ ایرا تیم بلیاوی ، فتی محمد شفیع وغیرہ شمل و بیر و بیر سے کتن کتب کے مؤلف میں جس ایم احسن ارکلام ، قر قالعیوں ، موسس دارالعلوم ، اور حیات النبی صلی امند علیہ و بیرہ و بیر میں اور علی اور حیات النبی صلی امند علیہ و بیرہ و بیرہ میں ۔ کیا رعلی اور جیات النبی صلی امند علیہ و بیرہ بیں اور علی اور و بندیس میں زمین دیں۔ (اکا برعلی اور بو بندیس میں زمین دیں۔ (اکا برعلی اور بندیس میں در اور بندیس میں در اکا برعلی اور بندیس میں در اور بندیس میں

اما بعد! جول جول قیامت قریب آئے گی ہرصاحب رائے اپنی رائے پرن زکر گا اور اعجاب کل ذی رأی بر أیه کاخوب مظاہرہ ہوگالیکن کا میا لی صرف اس میں ہے۔ لن یصلح آخر هده الامة الا بما صلح به اولها ()

ان مسائل میں ہے ایک مسکد حیات الانبیاء علیهم الصلوة والسلام اورس ع صلوة وسلام عندالقبو ربھی ہیں۔جس میں سے اہجری ہے پہلے ازمشرق تاغرب از شال تاجنوب کسی فرقہ کے کسی عالم کا کوئی اختد ف نه تھا۔ جیسا کہ فآوی رشیدیہ اور اہداد االفتاوی وغیرہ ہے باعل عیاں ہے اور بحد التدنع لی راقم اثیم نے اپنی مفصل کتاب تسکین الصدور میں اس پرمبسوط بحث کی ہے۔جس کی تائیدوتقید بی دورحاضر میں یاک وہند کے مسلم اکابرعدیء دیوبندنے کی ہےاور یہی علماء دیوبند كا مسلك ہے،اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطافر مائے حصرت مولا نامفتی سیّدعبدالشکورص حب تر مذی دامن بركاتبم كوجنبول \_ "المبند على المفتد" كوعمده كمّابت وطبوعت سے آ راسته كر كے اور آخر میں موجودہ زمانہ کے علاء دیو بند کی تقید بقات ہے ثبت فرما کرعوام الناس کے سامنے پیش کرنے ك معادت صلك ك بـ فعر اهم الله عنه و عن سائر المسلمين خير الجزاء. وصلى الله عليه وسلم على خاتم الانبياء والمرسلين و على اله واصحابه اجمعين احقر ابوالزاهد جمد سرفراز خطيب جامع مبجد، تكهوط وصدر مدرس مدرسه نصرت العلوم، گوجرانواله ۲۳ جمادی الاولی ۱۴۰۵ ججری (٣٤) حضرت موالانا قاضى عبد العطيف جهلمي (a)

<sup>(</sup>٢) ان كرمالات جمين نيس طي

حضرت مولانا عبدالشكورتر فدى دامت بركاتهم نے المهند كا خلاصة سان أردوزبان ميں لكھ كر بن ك خدمت سرانجام دى ہاور پاك و ہند ميں اہل السنت والجماعت كے عقيده و مسلك كے حج ترجمان اور جائشين علاء ديو بندكى كتاب "المبند على المفند" جس پرحرمين شريفين اور مصروشام وعراق وغيره بلادا سلاميہ كے جارول فقہ مفتيول كى تقعد يقات موجود جيں اور جس كى حشيت ايك وستاويز كى ہے۔ اس كى اشاعت عمده طباعت كے ساتھ بھى كردى گئى ہے۔ مفتى صاحب موصوف كا جم سب پراحسان ہے۔

فجزاهم الله احسن الجزاء

فقظ: خادم ابل السنة عبد اللطيف غفرله - ( ۲۳۳ جمادی الاخری ۲۳۰۵ اجری ) ( ۳۸ ) علامه محمد بوسف بنوری (۱)

دارالا فمآء جامعة العلوم الاسلاميه بنوري ٹاؤن، كراچي

حفزات علاء دیوبند کشرالله الله امثالهم کا مسلک وہی ہے جواہل النة والجماعة کا مسلک مشتبہ ہوگیا تھا۔ محدث وقت حفزت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ العزیز نے ''الم بند علی المفند'' کے نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی جس میں عقائد علائے کرام دیوبند تفصیل سے تحریر فرمائے اور لوگوں کے مکروہ تحریر فرمائی جس میں عقائد علائے کرام دیوبند تفصیل سے تحریر فرمائے اور لوگوں کے مکروہ پروپیگنڈ کے وجواب باصواب دیا۔ جواب دیئے جانے کے بعد اپنے اور غیروں میں اب بھی اب کے مرض باقی ہے۔ حضرت مولانا عبد الشکور ترفدی وامت برکاتہم نے اس رسالہ کا ترجمہ فرمایا اور آسان زبان میں اس کا خلاصہ بھی کیا۔ راقم نے اس رسالہ کود کی ما ماشاء اللہ خوب ہے، فرمایا اور آسان زبان میں اس کا خلاصہ بھی کیا۔ راقم نے اس رسالہ کود کی ما ماشاء اللہ خوب ہے، فرمایا اور آسان زبان میں اس کا خلاصہ بھی کیا۔ راقم نے اس رسالہ کود کی ما ماشاء اللہ خوب ہے۔

<sup>(</sup>۱) ان كمالات يمين تيس ط\_

حضرت مولان کواجر جزیل سے نواز ہے اور مشتبہ لوگوں برحق واضح کرے۔ آمین مخمر میوسف بنوری صدر مدرک جامعة العلوم الاسلامیه، بنوری ثاؤن محمد بوسف بنوری صدر مدرک جامعة العلوم الاسلامیه، بنوری ثاؤن (۲ جمادی الاخرے ۱۳۰۸ جمری)

(٣٩) مولاناعبدالكريم عفي عند(١)

مدر سرم مدرسه عربينجم المدارس كلاجي، دُيره الهاعيل خان، پاكستان

السلام علیم ورحمة الله فاصد تقائد علاء دیوبند مؤلفه حضرت مواانا سید عبدالشکور مدخله کو دیکھ کر بردی خوش ہوئی۔ الله تعالی شرف قبولیت سے نوازیں اور مقبولیت عامه عطا فرہ کیں۔ اس وقت جبکه دیوبندیت کومن وراء الجدر دیوبندیت بی کے نام سے مثا دینے کی نام میں میں ان محدد کوششیں ہور بی ہیں۔ نی نسل کوایے مضامین کی شدید ضرورت ہے (لیھلک من هلک عن بینة و یعینی من حتی عن بینه)

دوسری خوشی اس بات کی ہے کہ بیاقد ام اس وقت کیا گیا کہ جب اسلاف و یو بند کے صحیح اخلاف اور ان کے باقیات صالحات جو کہ حقیقتا و یو بند کی نمائندگی کے اہل تھے، بقید حیات مصالحات جو کہ حقیقتا و یو بند کی نمائندگی کے اہل تھے، بقید حیات مصاوران حضرات کی تائید وتصدیق آپ نے لیے لی۔ فللله الحد

گزارش ہے تو صرف اتن کہ پردھی لکھی وُنیا کی مہل نگاری اور عام وین طلب ہی ناداری
آ ہے کو معلوم ہے۔ اگر رسالہ خلاصة العقائد کو ای طرح دیدہ زیب کتابت اور طباعت کے ساتھ علیٰ حدہ شائع کر دیا جائے تو سہل الحصول اور جاذب مطالعہ ہو کر انشاء اللہ تام الفائدة ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھ عام الفائدہ بھی ہو جائے کیونکہ قلیل الفرصة اور قلیل المال اصی بھی اس سے مستنفید ہو جائے ہیں۔

اگرابیاارادہ ہوجائے پچاس ننخ واجبی اور رعایتی مدید کے ساتھ بھم المدارس کلاچی

ان کے حالات جمیں تبیں ملے۔

کے نام وی پی کرد بیجئے۔رسالہ اس قابل ہے کہ دین کا ہرطالب اورط لبین حق کا ہر فردا ہے اپنے پاس رکھے اس سے مستفید ہواور عامۃ المسلمین تک علما حق کی ہے بات پہنچائے۔

' مؤلف مدظلہ کوافسوں ہے کہ علمہ ء دیو بند کے ان اجماعی عقائد () کی تھلی مخافت کرنے والے اپنے آپ کو دیو بند ہی کہلانے پراصرار کرتے ہیں۔

میرے خیال ہیں ہے اس وقت کی بات ہے جب آج ہے پندرہ سال پہلے ہے دسالہ لکھا جارہا تھا لیمنی کہ اس تھا لیمنی کہ اس تو اس کے ذمہ دار رہنما آسانی سے یہ کہہ ویتے ہیں کہ ہمیں ویو بندی کہلانے کی کوئی ضرورت نہیں اب تو موالا نا کوان حفرات پر افسوس کر ناچا ہے جو کہ دیو بند کے ان اجماعی عقائد کی کھلی مخالفت کرنے والوں اور خود دیو بندی کہلانے پر اصرار نہ کرنے والوں کو دیو بندی کہلانے پر اصرار نہ کرنے والوں کو دیو بندی کہلانے پر اصرار نہ کرنے والوں کو دیو بندی کہلانے پر اصرار نہ کرنے والوں کو دیو بندی کہموانے پر مصر ہیں اور اسے دیو بندیت کی خدمت ہمجھتے ہیں حالانکہ ان کے ناجائز تشد دات سے مسلک دیو بند کو چند ہی سالوں ہیں جونقصان پہنچا ہے کھلے خالفین نصف صدی سے اس کاعشر بھی نہیں پہنچا ہے کہ حق کی سرحد ہیں جب محفوظ نہ رہیں تو اطمینان کا ہے کا ؟ (۱۰) حضرت مولانا کی خدمت ، لیافت اور طلب وعوت کی درخواست ...

والله خير الحافظين \_ نا كاره عبد الكريم عفي عنه ٢٦ جمادي الا ولي ١٣٠٥ جرى (١٩٨٥ \_٢ \_ ١ )

<sup>(</sup>۱) اجری حق عقائد ہے مرادوہ اجماعی عقائد ہیں جن پراسٹی اھل سبت و المجساعت علمی مبھج سلف صالحین ۱۳۰۰ اسالوں ہے چلآ رہے ہیں بلکہ یہاں ان اھل السدعة و الویع و الصلال کا اجماع مقصود ہے لین مشائح علی و دیوبند کا اجماع۔

<sup>(\*)</sup> حیاتی دیوبندی جن کے مؤیدتمام اکابرین علماء دیوبندیشمول تبلیغی جماعت وان کے شیوخ وامراء شرک پہنداور بدعات کے رسیاسی۔ البتان شرک و بدعات سے پہند ہوکر معدود سے چند حضرات نے ایک نی دیوبندیت کی بنیادر کھی جنہیں مماتی دیوبندی کہا جو بندی علماء وعوام نالاس دبتی ہے بہر کیف حیاتیول سے '' پہنچہ ہونے کے باد جود بیدیوبندی مماتی جو بندی ماور اشاعة التو حیدوالت وغیرہ تامول سے مصروف عمل ہیں اہل حدیثوں کے کئر مخالف اور دشمن بیں اہل حدیثوں کے کئر مخالف اور دشمن بیں اہل حدیثوں کے کئر مخالف اور دشمن بیں اور اس مخالف ہے جبکہ بیری علی عقیدہ سالمین سے وابستہ ہوتا یعنی سلفی العقیدہ ہونا ہے۔ جبکہ بیری تی گئے ماتر بدی

## نقريظ

حضرت مولا ناسلیم الله خان صاحب مظلهم شیخ الحدیث جامعه فاروقیه، کراچی محتر می زیدت معالیکم السلام وظیم ورحمة الله و بر کانته

مزان گرای ایاد آوری کاشکری قبول فرمائیں۔ آپ کی فرماش کی تعیل نہ کرنا ایک جرم
اور جواب نہ دینا دوسرااور بردا جرم ہے۔ اس لئے اپنی مجبوریوں کے پیشِ نظر فیصلہ یہ کیا کہ کم از کم
دوسرے برنے جرم سے بیخے کی کوشش تو کربی لوں۔ یہ بھی اُمید ہے کہ اس کے بیتیج میں ممکن
ہے پہلے جرم میں کچھتے تھف ہو جائے اور معافی مل جائے۔ دراصل اکابر کی کسی تحریری تائید اور
تو فیق مجھے اپنے درج سے اُوپر کی بات معلوم ہوتی ہے اور اس میں ہوئی ہے اوبی کا شبہ ہوتا ہے اس
لئے جرائے نہیں ہوئی۔ جہاں تک اپنے نقطہ نظر کا تعلق ہے بحد اللہ تعالیٰ وہ اکابر کے درج کردہ
تمام عنوانات میں حرف بح ف تحریر کی اب کے مطابق ہے۔ والدصاحب زید مجدهم سے سمام ودعا
کے بعد مزاج پڑی سیجھے۔

سليم الله خان ۵+۱۲/۱/۱۲

ورا ساء وصفات میں باطل تاویل ت کرنے والے القد تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہوئے کے انکاری میں اور تقدید شخصی میں بھی بہت تعصّی میں۔ حق کہ اہل حدیثوں کا نام بگاڑ کر انہیں غیر مقلد اور جھوٹے قاویانی قرار ویتے میں (المرتبدیہ) اوم احمد بن سنان رحمہ المدیحة شاجیل نے مندعتوں کا بالکل ورست نقش کھیتجا ہے۔ "لیسس فی السدیا مبتدع الا و دھو ببعص اہل المحدیث "ونیام کوئی ہوئی سے نہیں جو اہل حدیث سے بغض ورشنی نہ رکھتا ہو۔ (ابو محمد فی عند)

## فهرست موضوعات

| ۵         | مقدمهالتحقيق                             | - 1 |
|-----------|------------------------------------------|-----|
| 19        | المهتدعلي المفند لكصني وجوبات            | ٢   |
| P++       | المهند على المفند                        | ۳   |
| 171       | يبلا اور دوسراسوال                       | 7   |
| 177       | علمائے الل السنة كى اس برة راء           | ۵   |
| 77        | توضيح الجواب                             | Ч   |
| FZ        | ال مسئلے پرعلاء الل سنت والجماعت كامؤ قف | 4   |
| FA        | تيسر ااور چوقفاسوال                      | ٨   |
| <b>P4</b> | كبارعلاء الل النة كاس برمؤ قف            | 9   |
| ۳۱        | يا نجوال موال                            | 1+  |
| rr        | كبارعلماء ابل النة والجماعة كااس يرمؤ قف | 51  |
| רור -     | چھٹا سوال                                | IP. |
| 70        | كبارعلاء كرام كااس مئله برمؤقف           | 11- |
| M         | سا توال سوال                             | 100 |
| M         | كبارعلاء كرام كااس مئله يرمؤ قف          | 10  |
| ٥١        | آ تخوال توال اور دسوال سوال              | N   |
| ar        | كبارعلاء كرام الل السنة كاس پرمؤ قف      | 14  |
| or        | گيار به وال سوال                         | -IA |

| عقا كدعلاء ديوبند |                                                             |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| <b>m</b> 9        | علاء ديوبند كى طرف سان عقائد پرتصديقات قديم                 | 91   |
| 1%                | خلاصه عقائدا ال السنة والجماعة ( ديوبنديه )للمفتى عبدالشكور | 100  |
| 171               | ا کابرعلماء و بیوبند کی اس پرتصدیقات جدیده                  | 111  |
| ۲۲                | تقريط                                                       | 100  |
| Link              | قېرست موضوعات                                               | امدا |

## 公公公



## دار الكتاب و السنة (الباكستان) كي چندو يگرمطوعات



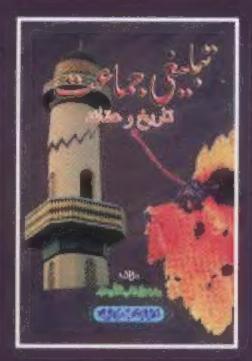



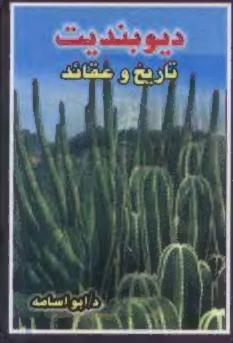



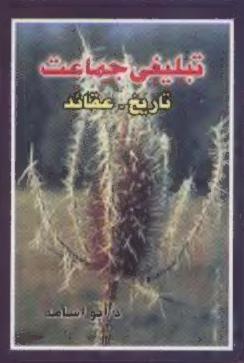

